مر الجناك م اقالن فيتخ الحديث وألمة مير محملقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بِنَ مِلْلُهُ الرَّجْنِ الرَّحِيمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة خم السجدة

سورة الشوري

سورة الزخرف

سورة الدخان

سورة الجاثيم

سورة الإحقاف

(كمل)

\_افادات\_

شيخ الحديث والتفسير

حضرت محمد سرفر از خال صفدر قدس مولانا محمد سرفر از خال الله

خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو ہزوالی مکھٹر گوجرانوالہ، پاکستان

# جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ـــــــ ذخيرة البخان في فهم القرآن (سورة جم سجده، شوري)، زخرف،

دخان، جاثيه، الاحقاف بكمل)
افادات ــــــ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر مجيئة مرتب مرتب مولا نامحد نواز بلوج مد ظله، گوجرانو الا سرورق ـــــ محمد خاور بث، گوجرانو الا کمیوزنگ ـــــ محمد صفد محمد سفد محمد تعداد ــــ گیاره سو[۱۰۰]

تاریخ طباعت ۔۔۔۔

قیمت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله مير ايندُ برا زرز سبيلا ئث ٹاؤن گوجرانو الا

#### ملنے کے پتے

۱) والی کتاب گھر، اُردو بازار گوجرانوالا
 ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا
 ۳) مکتبه سیداحد شهریدٌ، اُردو بازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد دوتت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمه سرفراز خان صفد ررحمه الله تعالی کاشا گردنهمی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر ملقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كيمخلص مريد اور خاص خدام ميس

ہے ہیں۔

ہم وقاً نو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکسطے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا میں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں کھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کس نے محفوظ نہیں کیا کہا ہے گائی شکل ہے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کردنگا اور میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میں حادہ میر سے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب بن میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میں حادہ میر سے افراجات ہوئے وہ میں نہوا سے کا سبب بن عبر احتصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میر احتصر میں خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی ۔

اس نے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں ہیں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت ہے بیان کیااورتعبیر پو چھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوملمی فیفل ہے اس ہےتم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہوہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن'' ذخیرۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں نمیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس وہ تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر ورمنہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیس ۔ اور بیھی فرمایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بیہ درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتارہا ہوں اس کو اُردوز بان میں نتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اسے دوون ہملے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے جمھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ ہے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں کہ میں نے ایم السی ہو یا تے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم السی ہو الی کے بیات مجھے اس دفت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر دہے اس نے بنجا بی میں ایم اسے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفزت نے فر مایا اگراییا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دیتے پر آ مادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ بیں سیکام کردونگا، بیس نے اسے بخر باقی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں چیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ ہے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علائے ربائی نین ہے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل ربائش بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی بنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالیوری شہید ہے رجوع کر تایا زیادہ ہی انجھن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے تنی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالیوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آ تا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ چیش آ سیس تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے سلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ بیہ جونکہ عموی درس ہوتا تھا اور یا د داشت کی بنیا د پر مختلف ر دایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری ر وایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات ہیں ہوتی ایں ۔ جبیبا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے دفت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراعل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر نغاون کرنے دالے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کم کا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارحني

محمرنواز بلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم و فاضل و فا ق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ 0300-6450340 ذخيرة الجنان ك

# فهرست مضامین

|         |                                                                    | -n-             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| صفحتمبر | عنوانات                                                            | نمبرثنار        |
| 13      | سورة حم السجده                                                     | 01              |
| 16      | تعارف سورة                                                         | 02              |
| 18      | حربوں کی قدمت نہیں کرنی جاہیے                                      | 03              |
| 27      | ربطآ بات                                                           | 04              |
| 32      | <i>حفرت عمر کی فعنیات</i>                                          | 05              |
| 32      | آ مخضرت کی وراثت کامسکله اور رافضیو ل کانظرییه                     | <b>0</b> 6      |
| 38      | ربط آيات                                                           | 07              |
| 40      | بعض اوگون کااستد فال باطل اوراس کا جواب                            | 08              |
| 48      | ربطآيات                                                            | 09              |
| 51      | برے ساتھی                                                          | 10 <sup>^</sup> |
| 58      | ربط آیات                                                           | 11              |
| 60      | ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں                                      | 12              |
| 63      | ایک غیرمسلم کے قبول اسلام کا واقعہ                                 | 13              |
| 67      | ربطآ يات                                                           | 14              |
| 68      | د لا كل تو حيد                                                     | 15              |
| 75      | قرآن کریم کے متعدد نام                                             | 16              |
| 78      | قرآن کریم کے متعددنام<br>قرآن پاک کوعر بی زبان میں اتار نے کی حکمت | 17              |

| خم السجدة | [ A ]                                                         | ذخيرة الجنان |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 80        | صحابه کرام منطقته کاقر آن کوجع کرنااور دافضیوں کارفض          | 18           |
| 86        | علم غیب خاصه خداد ندی ہے                                      | 19           |
| 88        | رحمت خداوندی اورانسان کی مایوی                                | 20           |
| 94        | ربطآيات                                                       | 21           |
| 96        | اختسآم سور ة حم تحبده                                         | 22           |
| 97        | سورة الشوري                                                   | 23           |
| 100       | و جدلتم يـ سور ة                                              | 24           |
| 102       | نافع اور ضارصرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے                          | 25           |
| 107       | اسلام کا بنیا دی عقیده تو حید ہے                              | 26           |
| 109       | ساری دنیا کاوسط کعبة اللہ ہے                                  | 27           |
| 115       | ربطِآيات                                                      | 28           |
| 121       | ربط آيات                                                      | 29           |
| 121       | استنقامت على المدين                                           | 30           |
| 127       | ر بطِ آيات                                                    | 31           |
| 127       | والميزان كيتمير                                               | 32           |
| 131       | جنت کی <i>نعتی</i> ں                                          | 33           |
| 135       | ربط آيات                                                      | 34           |
| 136       | الاالمودة في القربيٰ كي صحيح تفسير ادرمحبت ابل بيت            | 35           |
| 139       | حقوق الله کی اقسام<br>وعاکی قبولیت کی صور تمیں                | 36           |
| 141       |                                                               | 37           |
| 147       | د نیامیں سب ہے زیاد و <mark>تکلیفیں انبیاء کو آئیں ہیں</mark> | 38           |
| 154       | ات الله الله الله الله الله الله الله ال                      | 39           |

| حم السجدة | . 9                                               | حيرة الجنال |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|
| 164       | ربطآيات                                           | 40          |
| 165       | مسئله درسمالت                                     | 41          |
| 169       | تو حيد بارى تعالى                                 | 42          |
| 170       | ینے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے    | 43          |
| 172       | الله تعالی کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صور تیں    | 44          |
| 174       | رويت باري تعالي                                   | 45          |
| 177       | اختبآم سورة الشوري                                | 46          |
| 179       | سورة الزخرف.                                      | 47          |
| 183       | تعارف سورة                                        | 48          |
| 185       | حضرت سيدعطاء الله شاه صاحب بخاري كاسمجهان كالتداز | 49          |
| 188       | متنوی شریف کاایک واقعه                            | 50          |
| 195       | تحرمیں بٹی کا پیدا ہوجانا                         | .51         |
| 200       | تقلید کن مسائل ہیں ہے<br>دبطآ یات                 | 52          |
| 204       | ربلاآیات                                          | 53          |
| 208       | تشخير كأمعنى                                      | 54          |
| 210       | قارون كاانجام                                     | 55          |
| 216       | البشر قين كآنغير                                  | 56          |
| 217       | ملحدین کا اعتراض                                  | 57          |
| 218       | حضورا كرم بالقيق كابدوعا كرنا                     | 58          |
| 229       | فرعون كاحضرت موك مذهبيم كالمتحان ليها             | 59          |
| 234       | ماقبل سے ربط<br>حضرت عیسی ملاہے کی بیدائش         | 60          |
| 234       | مضرت عینی ملاہے کی بیدائش                         | 61          |

| جم السجدة | <u> </u>                                                             | دخيرة البعثان                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 237       | مسلمانو ل کا حبشه کی طرف ججرت کر نا                                  | 62                                               |
| 240       | قیامت کی نشانیاں                                                     | 63                                               |
| 241       | مرزا قادیانی کادجل                                                   | 64                                               |
| 242       | بدعات اورخرافات                                                      | 65                                               |
| 243       | عیسائیوں کے فریقے                                                    | 66                                               |
| 247       | ربطآيات                                                              | 67                                               |
| 249       | جنت کی نعمتیں                                                        | 68                                               |
| 249       | مو <u>نے چاندی کے برتنوں کا ا</u> ستعال                              | 69                                               |
| 256       | مشرکین کی تر دید                                                     | 70                                               |
| 257       | اعتیٰ شاعر اور صاد کا بمن کی حضور ملفی ہے اسلاقات                    | 71                                               |
| 260       | قیامت کاعلم صرف الله تعالی کو ہے                                     | 72                                               |
| 263       | اختياً م سورة الزخرف                                                 | . 73                                             |
| 265       | سور ة الذخان                                                         | 74                                               |
| 269       | تعارف مورة                                                           | 75                                               |
| 270       | لیلة مبارکه کی تغییر                                                 | <del></del>                                      |
| 274       | آب مَنْ اللَّهِ إِلَى بدرعا كے متبع ميں مكه والول پر قبط كامسلط ہونا | 77                                               |
| 279       | ربطآ بات                                                             | <del></del>                                      |
| 280       | البطشة الكبرى كأنفير                                                 | <del>-                                    </del> |
| 283       | ی امرائیل کامصرے نکلنا                                               |                                                  |
| 285       | نی اسرائیل دادی تیه میں                                              | 81                                               |
| 286       | ر مین و آسان کارو نا                                                 | <del>                                  </del>    |
| 289       | نی اسرائیل کا تذکره                                                  | 83                                               |

| خم السجدة |                                              | ذعبرة البعنان |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| 300       | ربطِآيات                                     | 84            |
| 303       | جنتیول کے لیے نعمت                           | 85            |
| 305       | اختيآ م سورة المدّ خان                       | 86            |
| 307       | سورة الجاثيه                                 | 87            |
| 311       | تعارف سورة                                   | 88            |
| 315       | آنخضرت مال الماليا كالمدانت اور نبوت كى دليل | 89            |
| 322       | كفاركاصحا بدكرام برظلم                       | 90            |
| 323       | ۋا <b>ز</b> هى كامئله                        | 91            |
| 325       | بنی اسرائیل کا تعارف                         | 92            |
| 331       | ربطآيات                                      | 93            |
| 339       | ز مانے کو گانی مت دو                         | 94            |
| 348       | ربطآیات                                      | 95            |
| 349       | عقبيده أخرت                                  | 96            |
| 351       | كافرون كاقر آنى مورتول كےناموں كاغداق اڈانا  | 97            |
| 354       | اختيام سورة الجاثيه                          | 98            |
| 355       | سورة الاحقاف                                 | 99            |
| 358       | تعارف مورة                                   | 100           |
| 361       | غيرالله كويكارنا                             | 101           |
| 369       | ربط آیات                                     | 102           |
| 373       | حضور المعلق كالمعجز ه                        | 103           |
| 380       | ربط آیات                                     | 104           |
| 383       | والدين كے حقوق                               | 105           |

| حُمْ السجدة | (r                                      | ذخيرة الجنان |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| 390         | ربطآيات                                 | 106          |
| 392         | نیک بخت کی مثال حضرت ابو بکرصدیق زین تو | 107          |
| 397         | ربطآيات                                 | 108          |
| 400         | قوم عاد پر الله تعالی کاعذ اب           | 109          |
| 405         | ما قبل ہے ربط                           | 110          |
| 409         | شان نزول                                | 111          |
| 410         | جن صحالی ہوسکتا ہے یانہیں               | 112          |
| 416         | ربطِآيات                                | 113          |
| 418         | دیا نندسرسوتی کاقر آن پاک پراعتراض      | 114          |
| 422         | اختثام سورة الاحقاف                     | 115          |
|             |                                         | 116          |
|             |                                         | 117          |
|             | ·                                       | 118          |
|             |                                         | 119          |
|             |                                         | 120          |
|             |                                         | 121          |
| i i         | ·                                       | 122          |
|             |                                         | 123          |
|             | <u></u>                                 | 124          |
|             |                                         |              |
|             | t ·                                     |              |
| <u></u>     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ·            |

بِسِّهٰ اللهُ النَّجُ النَّحِيرِ

تفسير



And to describe Andrew Sand

(مکمل)

(جلد....)

ски каданизменту.

## وَ الْمَا اللَّهِ اللّ

# بنم الله الرَّحْمُرِ وَاللهِ الرَّحِيْمِ ٥ خَمَوْتَانُونِيلٌ مِّنَ الرِّحْمِنِ الرِّحِيْمِ فَ كِتْبُ فُصِّلَتُ ايتُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ فَيَشَيُّرًا وَيَذِيُرًا فَأَعْرَضَ ٱلْتُرَكُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ® وَقَالُوا قُلُونُنَا فِي آكِنَا فِي مَنَاتَلُ عُونَا إِلَيْهِ وَ فِي اَذَانِنَا وَقُرُّو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّا الَّعْمِلُونَ \* قُلْ إِنَّنَا أَنَا لِشُرَّةِ ثُلُكُمْ يُوْجِي إِلَى إِنَّا إِلَهُ كُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوآ النَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْبِرِكِينَ فَ الذين لايُؤْتُون الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الرَّ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُ مُ أَجُرُ مُ مُنُولُونَ فَيَ حُمِّ أَتَنُزِيْلُ اتارى مولَى أَ مِنَ الرَّحْمُن كَاطرف سے الرَّحِيْمِ رَحِم كَ طَرِف سے حِنْثِ كَاب ہے فَصِلَتُ النَّهُ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں گھڑ اٹا قرآن ہے عَرَبِیًّا عربي من نِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ال قوم كے ليے جوجانى ہے بَشِيْرًا خوش خبرى دين والله قَلَدُيْرًا اور دُران والله فَأَعْرَضَ أَكُثَرُهُمْ پی اعراض کیاان میں ہے اکثر نے فَهُمُ لَا یَسْمَعُون پی وہ سنتے نہیں

وَقَالُوا اوركَها كافرول نِي قُلُوبُنَا جار عدل فِي آكِنَه بروول مِن میں مِمّا اس چیزے تَدْعُونَآلِنَهِ جس چیزی طرف آب ہمیں وعوت ويت بين وَفِي أَذَانِنَا وَقُرُ اور ماركانول مِن بوجه بين وَفِينَ بَيْنِنَا اور مارےدرمیان وَبَیْنِکُ اورآپ کےدرمیان حِجَاتِ پردہ ہے فَاغْمَلُ يُس آبِ إِنَاكَام كريس إِنَّنَاعُمِلُونَ بِحَثْك بَم ابْنَاعُمُل كرنے والے بیں قُل آپ کہدیں اِنَّمَا پختہ بات ہے اَنَابَشَرٌ مِثْلُكُمُ میں بشرہوں تہارے جیسا یُولِی اِنَ وَی کی جاتی ہمیری طرف اَنَّمَا پختہ بات ہے الھے تہارامعبود اِللَّهٔ قَاحِدُ ایک بی معبود ہے فَاسْتَقِيْمُو اللَّهِ لِي قَائم موجاوً اللَّى طرف وَاسْتَغْفِرُومُ اوراس ع معافی مانکو وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِیِیْنَ اور ہلاکت ہے شرکوں کے لیے الَّذِینَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وه جَوْمِين وية زَكُوة وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ اوروه آخرت كم عمر بيل إنَّ الَّذِينَ بِي شَك وه لوك أَمَّنُوا جوايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كياتِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ غَيْرُ مَمْنُونِ غِيرِ عَلَى عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### تعارف سورت:

ال سورہ کا نام ہے سجدہ ہے۔ لیے تو پہلی آیت ہے اور اس میں آگے مجدہ بھی آرہا ہے۔ ہے وراس میں آگے مجدہ بھی آرہا ہے۔ ہے ورق مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ساتھ سورتیں نازل ہو پھی

تھیں۔اس کے چھ(۲) رکوع اور چون (۵۴) آئیتیں ہیں۔سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الم م حم ، ط وغیرہ ان کے متعلق مفسرین کرام ہُنگائیا کے مخلف اقوال ہیں۔ایک تول ہے الله اَعْلم بعد ادہ بندلك " ان كامرادكواللد تعالی مخلف اقوال ہیں۔ایک تول ہے الله اَعْلم بعد ادہ بندلك " ان كامرادكواللد تعالی میں بہتر جانتا ہے۔ ورسرا قول ہے کہ سِر بَینَ اللهِ وَ رَسُول بِه " الله تعالی اوراس کے رسول مَن اَن کے درمیان راز ہیں۔ "ان کے سواکو کی نہیں جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس مؤل فرماتے ہیں ھی اسماء اللہ تعالی '' ساللہ تعالی کا نام ہیں۔ اس کی پھر دونفسری ہیں۔ ایک ہیکہ حسم بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے السم بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ اسکوں بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ اسکون اس پر ساعتر اض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ننا نوے ناموں میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی محافظ ابن کشر علامہ آلوی وغیرہ فریسی میں میں میں میں میں میں اللہ تعالی کے پائے سے دیے ہیں کہ ننا نوے نام تو مشہور ہیں۔ سارے نام یہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کے پائے ہرار نام تو آسانی کی ابوں اور محیفوں میں موجود ہیں لہذا می کی اعتر اض نہیں ہے۔

ودسری تفسیریہ ہے کہ ایک آیک حرف ایک آیک نام کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً کی ہے سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے بررگ درود شریف میں ہے آنگ کے بیٹ ۔ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا وہ ذات بررگ درود شریف میں ہے آنگ کے بیٹ ۔ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا وہ ذات بردردگار قابل تعریف اور بزرگ ہے۔

تَنزينُ فِي الرّخيل الرّخيد الماري يولى برحن ورجم كاطرف مراج المرادي في الرّخيد المرادي في الرّخيد المرادي في المراد المرادي في المراد المرد المراد المراد المراد المرد المرد ال

مانگے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگئے پردے۔ رب تعالیٰ رحمٰن بھی ہے اور رحیم بھی ہے ہیں جو مانگئے وجود ہے بن مانگے بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے وجود دیا، ہاتھ، پاؤیں، آنکھیں دیں، ناک، کان، دل دماغ دیا، زبان اور کتنی چیزیں ہیں جو بن مانگے دیتا ہے۔ فر مایا فیضلت النگ تفصیل کے ماتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آئیتں۔ جن میں کوئی ابہام اور اخفانہیں ہے عقائد ومسائل بوئی تفصیل کے ماتھ بیان کی ہیں۔ قر آن ہے ہیں۔ فرانا عَرْبِیَّ میں ان کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آخضرت میں ہے جو علم مرکھتے ہیں جانتے ہیں۔ قر آن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آخضرت میں ہے جو علم عربی ہے۔

# عربوں کی مذمت نہیں کرنی جا ہے:

ایک موقع پرآ مخضرت نظیم نے ارشادفر مایا کہتم عربیوں کو بُر انہ کہو لا تسب و العدوب لانبی عربی کیونکہ میں بھی عربی ہوں۔ مثلاً اگر کوئی یوں کیے کہ عربی ایسے ہو تے جی تو اس میں تو آ مخضرت ہوئی ہی آ گئے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو فر مایا کہ سب عربیوں کو بُر انہ کہو کیونکہ میں عربی ہوں۔ اس طرح تمہارے ایمان برزد پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی یوں کے کہ آئے کل سے عربیوں کا کوئی حال نہیں الا ماشاء اللہ تو یہ جملہ کہ سکتے ہیں۔ سارے نیک بھی نہیں سارے بر بھی نہیں۔

ایک موقع پر کافروں نے آنخضرت ہے آپاؤ کوشعروں میں بُرا کہا تو آنخضرت ہے آپاؤ کوشعروں میں بُرا کہا تو آنخضرت ہے آپاؤ کو سے حضرت ہے جو سے حضرت حسان بن ثابت بڑتر کو بلا کرفر مایا کہ ان کا جواب دو ۔ مگرا یک بات یا در کھنا کہ تم جوقر یش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریش ہوں ۔ تم جو کہو گے کے قریش ایسے ہوتے ہیں قریش میں تو بی قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ہیں قریش میں تو بی قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت

صان رہی تو نے کہا حضرت! میں آپ کوا سے نکال لوں گا جیسے گوند ہے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے آپ منظی پرکوئی زرنبیں آئے گی۔مثلاً: میں مینبیں کہوں گا قریش ایسے ہوئے ویش بیں جومشرک ادر کا فر ہیں ، رب کے قریش ایسے ہوئے ہیں ، لکہ میں یہوں گا کہ قریش میں جومشرک ادر کا فر ہیں ، رب کے نافر مان قریش ہیں وہ بُرے ہیں ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان لفظوں میں آپ ہمائی تو شامل نہیں ہیں۔

تو فر مایا که اہل عرب کو بُر ابھلانہ کہو کہ میں بھی عربی ہوں ۔ تو قر آن عربی زبان میں نازل ہوا آتخضرت ﷺ بھی عربی ہیں اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اور حقیقت پہنے کہ عربی جیسی صبح و بلیغ زبان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہرزیان کےاینے الفاظ ومعائی اورا نداز ہے جوزیان والا ہی سمجھتا ہے۔ امیرشر بعت سید عطاء الله شاه بخاری میشد. بوے مقرر شے اور پیجالی میں تقریر کرتے تتے۔ یہ جو بڑی عمر کےلوگ ہیں انھوں نے ان کی تقریریں ٹی ہوں گی۔ ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باباجی نے کھڑے ہوکر کہا شاہ جی! آج پنجانی میں تقرير كرنا ـ شاه صاحب نے فرمايا كرتم پنجالي جانتے ہو؟ كہنے لگابال ميں پنجابي جانتا مول فرمایا یہ بتا کہ بنجابی میں بے وقوف سے کہتے ہیں؟ اس نے کہائے وقوف کو فرمایا كھڑا ہوجا۔ دوسرے سے يو چھا كہ بے وقوف كوكيا كہتے ہيں۔اس نے كہا جھلاً! فرمايا تو بھی کھڑا ہوجا۔ایک ادر ہے یو حیصا تو اس نے کہا یا گل ۔ فر مایاتم بھی کھڑ ہے ہوجاؤ۔ فر مایا تم تو پنجائي نبيس جانے ۔فرمايا پنجائي ميں بے وقوف كو جھلا اور كہتے ہيں۔ يا تھينھ پنجائي ہے۔تو خبرز بانوں میں تصبیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ پھراس کی راکتوں کووہی لوگ جانتے میں جوعر نی ہیں۔ ہم تم مجمی کیا مجھتے ہیں؟ الحمد للد! میں نے سولہ سال پڑھنے کے بعد تخصص کیا جس کو پی ، ایج ، ڈی کہتے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااور تقریباً ساٹھ سال ہوگئے میں پڑھاتے ہوئے لیکن ابھی تک میں یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ مجھے عربی پر کھمل عبور حاصل ہے ، توبہ تو بہ بچھ ہیں۔ یہ بڑی وسیجے زبان ہے۔

تو فرمایا بیقر آن عربی میں ہے! س قوم نے لیے جوعلم رکھتی ہے۔ بیشیرا سیہ قر آن خوش خبری دینے والا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری ویتا ہے وَّنَذِيْرًا "اور ڈرانے والا ہے۔ نافر مانوں کوالٹد تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب سے ،جہم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جا ہے تو یہ تھا کہ لوگ اس کو مان کراس پھل كرتيكن فأغرض أخترهم يساعراض كياان ميس اكثرن فهفالا يَهُ مَهُونَ لِين وہ نہيں سنتے۔ايباسننا كہ جس كے بعداس كوقبول كرليس ويسے توسنتے ہيں کیکن ساع قبول نہیں ہے کہ سننے کے بعد قبول کر کیں وَ قَالُوا اور کہاانہوں نے۔ كافرون نے كہا قُلُوبُنَا قلب كى جُمّ ہے فِي أَكِنَة كِنَانٌ كى جُمّ ہے۔ مارے ول پردول میں ہیں مِسَالتَ دعونا إليه اس چيز سے جس چيز کے بارے می آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ہم نے اپنے دلوں پر پردے چڑھا رکھے ہیں آپ کی بات کو ولول كقريب بيس آف وية وفي اذائناؤ في اور مارے كانول من بوجه بين، وات بیں تم جتنام صی جلاتے رہو، زورا گاتے رہو، وعظ کرنے رہوہم نے اس کو کانوں تكنيس يخيخ دينا فيم يَنْ يَنْ الْمَا يَنْ يَنْ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الرامار الدراب كدرميان یردہ ہے۔ہم نے جو دوانکار کا پردہ لاکا یا ہوا ہے۔اس کی موجودگی میں آپ کی کوئی بات تفاري قريب بين آعتى فاغمل آپايناكام كري إنكاع مكؤن بم ايناكام بحريح ہيں۔ جب انھوں نے اس چیز کو پستد کرلیا اورا پیغ لیے مدایت کے دروازے خود

ورمیان تعر دریا تخته بندم کرده ای باز میگونی دامن ترکمن بشیار باش

" کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں کھینک دو گھر کہوکہ پانی میں بھیکنا نہیں ہے۔ "
بھائی دہ بھیکے گانیس تو اور کیا کرے گا؟ تو ایک آیات کو پڑھ کرشہ بیدا ہوتا ہے کہ گھران کا
کیا قصور ہے ۔ تو بات بھی آگئی نا کہ اللہ تعالی ابتداء آاور جرا کسی کو مہر نہیں لگا تا جیب
انھوں نے خود مہریں لگادیں پردے کر لیے اور کفروشرک پرداضی ہو گئے تو پھر اللہ تعالی ان
کواس پر پکا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کے درواز بہ بند ہو جاتے ہیں ۔ کیوبکہ
اللہ تعالی کا بنا بلہ ہے۔ نُورِ ہُم مَتُولُی [النساء: ۱۱۵]" ہم اس کو پھردیں گا ای طرف
اللہ تعالی کا بنا بلہ ہے۔ نُورِ ہُم مَتُولُی [النساء: ۱۱۵]" ہم اس کو پھردیں گا ای طرف
جس طرف اس نے رخ کیا۔ " یعنی جس طرف کوئی چانا جا ہتا ہے رس تعالیٰ اس کو اس
طرف چلا دیے ہیں۔ فلڈ بنا ذائے وا اذائے اللہ ہُ قُلُوبِ ہُمْ آور سورہ مَفَّ آ" ہیں جب وہ
شرف چلا دیے ہیں فلڈ بنا دائے وا اذائے اللہ ہُم سُرکہ نا اور سورہ مُحَالِیٰ اس کو بی جب وہ
میں ہے۔ واللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو شیر ما کر دیا۔ " اور سورہ مُحَالِیٰ نہ کی کو جرا

گمراہ کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔

تو کا فروں نے کہا کہ ہم پرآپ کا وعظ کچھاٹرنہیں کرتا آپ اپنا کام کریں ہم اپنا كام كرتے ہيں۔اللہ تعالی فرماتے ہيں فل آب ان سے كہدديں اے بى كريم علي ا إِنَّهَا أَنَا بَئِرَةً مِنْ لُكُونِهِ البَحْة بات ب كه مين بشر بول تبهار ب جيها مير انتهار مين تہیں ہے کہ تمہارے کانوں سے ڈاٹیس نکال دوں۔تمہنارے دلوں اور آئکھوں سے پردے ہٹا دو**ں ۔ پیٹمبر کا کام ہے ت** سنا تا ، ہدایت دینااللّٰہ تعالیٰ کا کام ہے۔سورۃ ا<sup>لقص</sup>ص آیت قبر ۲۹ مایده ۲۰ میں ہے" بے شک آپ نافی اے بی کریم! ہدایت نہیں دے کتے اسے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے ولایک نَّ اللّٰہ یَھْدِی مَنْ یَشَاءُ کیکن اللّٰہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے۔'' پیٹمبر کا کام ہے حق پہنچادینا اور سنادینا وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغ[سورة:]حضرت آوم مَا الله في في علي قائيل كى جب حركتني ديكھيں تو باب اور پيغمبر ہونے کی حیثیت سے مجھانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی نوح مالیے نے اینے بیٹے کنعان کوبڑے نیارے انداز میں مجمایا پائینگی اڑ گٹ مَعَنَا [ہود:۴۱]'' اےمیرے بیارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کا فروں کا ساتھ نہ دوغرق ہو جاؤ گئے۔'' اس نے بڑے متكبرانداندانش جواب ميا شاوى إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ " مِن بناه بكرول گااس پہاڑ کی طرف وہ مجھے بیجائے گایائی میں ڈوینے سے ۔''بیوی نے بھی ہدایت قبول نہیں گی۔اورحضرت ابراہیم م*الیتے ہ*ا ہینے باپ کے دل سے *کفر ن*ہ نکال سکے بڑے بیارے انداز میں مجھاتے رہے ہیں با آبت یا آبت 'اے ابابی،اے ابابی او فرمایا میں تمہارے جیسابشر ہوں ہال فرق بیہ کہ یونی ایّ وی کی جاتی ہے میری طرف الله تعالی گی طرف سے ۔ اس میں بنیادی مسلمیہ ہے آئھا آلھ کھ الله وَاحِد پخت بات ہے کہ اللہ تمہاراایک ہی اللہ ہے اس کے سواتمہاراکوئی معبود، مشکل کشانہیں ہے فائستَقِیمُ قَ اللّہِ ہِی تِم سب کے سب قائم ہوجا وَاس کی طرف درب تعالیٰ کے دین پر آکر ڈٹ جا و قائستَغِیرہ وُ ہُ اور بخشش طلب کرواس ہے، معانی مانگواس ہے کفر، شرک اور معاصی ہے۔ ہرآ دی کو اپنے اپنے اعتبار ہے اپنے آپ کو گناہ گار بجھنا چاہے۔ اور بنہیں بجھنا چاہیے کہ ہم نیک پاک ہیں کونکہ جوا پہنے آپ کو گناہ گار بجھا گااس نے اور بنہیں بجھنا چاہیے کہ ہم نیک پاک ہیں کونکہ جوا ور اللہ تعالیٰ سے معانی ما نگتے رہو۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے معانی مانگو قوین آئلہ شریعے بن اور ہلاکت اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے۔ دوسفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی صفت: الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الرَّ کُوةَ وہ لوگ ہیں جوز کو ہنیں دیتے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکو ق نہ دینے والے بھی مشرک ہیں کہ انھوں نے شیطان اور نفس کی اطاعت کی ،رب تعالیٰ کا تھمنہیں مانا۔

دوسری صفت: وَهُمْ عِلْاَ خِرَةِهُمْ الْحُورَةِ هُمْ الْحُرْتُ كَانَا وَوَسَمُ بِرَجِ عَقَيدِ ہِ كَانَا سَاور عمل كے لحاظ ہے ان كو ديموتو كويا عقيدہ كے لحاظ ہے ان كو ديموتو كويا الحصيل قيامت پريفين نہيں ہے۔ ان مغربی قو توں نے ہمارے ايمانوں پرضرب كاری الكائی ہے اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں كہ كوئی مسلمان سجے معنی میں مسلمان نہ اور وہ یہ چاہتے ہیں كہ كوئی مسلمان محتم معنی میں مسلمان نہ اور ہو ہے جا ہے اللہ تعالى ان كی نصرت فرمائے۔ يہود وہنود وغيرہ ليے اخر وہنود وغيرہ ليے اخر وہنود وغيرہ اللہ اور وہنود وغيرہ اللہ اور وہنود وغيرہ اللہ اور جہاد كررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان كی نصرت فرمائے۔ يہود وہنود وغيرہ ليے اللہ تعالی ان كی نصرت فرمائے۔ يہود وہنود وغيرہ

مسلمانوں پر عقیدے کے لجاظ ہے مل اور اخلاق کے لجاظ ہے حملے کررہے ہیں کہ مسلمان ہراعتبار سے تباہ ہو جائیں۔ ان کو بیہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جس طرح صلیبی جنگوں میں جارے ساتھ ہوا تھا دوبارہ ایسانہ ہو۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں سارابوری بیارادہ کرے نکلاتھا کہ ہم نے ایک بھی کلمہ پرڈ جے والانہیں چھوڑ نا اور اس عہد پر انہوں نے اپنے بدن سے خون نکال کراس سے وستخط كيه يتصَّر الله تعالى كاوعده ب وَاللَّهُ مُتِيمٌ نُوْدَةٍ وَلَوْ كُرِةَ الْكَفِرُ وَنَ ' الله تعالى نورایمان، نور اسلام اورنورتو حید کو جیکانے والا ہے کا فریے شک جلتے رہیں۔'' اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ابولی میشند کو کھڑا کیا اور اس نے ان کوسبق سکھایا۔اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیتے۔ اے میروردگار! جمیں صلاح المدين ابو بي جبيه ما بنده عطافر ماء سلطان محمود غزنوي جبيها بنده عطافر مايا الب ارسلان جبيها بندہ عطافر ما۔ ہمار۔ ہے حکمران توشیطان مجسم ہیں جاہے سی بھی جگہ کے ہوں۔بس!انیس میں کا فرق ہوگا دین کے بتیرخواہ اور حامی نہیں ہیں صرف اپنی ذات کے خیرخواہ ہیں۔ تو فرمایاخرابی ہے مشرکوں کے لیے جوز کو ہنیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں ت ان کے برعکس لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ اِمَنُوا یے شک وہ لوگ جوايمان لائ وَعَسِلُو الصَّلِيحَةِ اورانعون فِمُل كِيمَاتِ لَهُ وَأَجْرُ غَيْرً مَمْنُونِ أَن كَ لِيهِ اجر ب غير مقطع - جوفتم موني مين بين آئے گا كونكه جنت كى ہر چيز دائي ہے۔ زندگي دائني، يعلى ميوے دائي، خوشيال دائن الله تعالى برموس مروفورت كونصيب فمرمائ

\* CONTO

### څُلُ

إَيْنَاكُمْ لِتَكَافُونُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَكَ أَنْكَ ادًا وَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۚ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيْهَا وَقَكَدُ فِيْهَا آقُواتَهَا فِي آدَبْعَكُ آيَامُ مِسَوَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل لِلسَّابِلِينَ ﴿ ثُمَّرُ السَّنَوْنِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهًا قَالَتًا آتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ﴿ فَعَضْهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمْرَهَا وُزَيَّنَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَايِمِ صَابِيْءٌ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَإِنْ اَعْرَضُوا فَعُلُ اَنْذُنَّكُمْ صِعَةً قِتْلَ صَعِقَاةً عَادِ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جَآءِ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ آيدِ يَعْمُ وَمِنْ خَلِفِهِمْ الْاتَعَبْدُ وَالِلَّالِلَّهُ قَالُوالُوْ سَاءً رَبُّنَا لَكُنْزُلَ مَلْلِكَةً كَاتُكَابِهِكَ أَرْسِلْتُمْرِيهُ كُفِرُونَ<sup>®</sup>

أَقُواتَهَا الى كَي خُوراكِيل فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عِاردنول مِن سَوَاءً لِلسَّآمِلِينَ برابر م يوجِهِ والول كے ليے ثُمَّا اسْتَوَى پھراس نے ارادہ كيا إلى السَّمَآءِ آسان كي طرف وَهِيَ دُخَانُ اوروه وحوال تفا فَقَالَ لَهَا لِيس فرمايا ال كو وَلِلْأَرْضِ اورزمين كو انْتِيّا آوَتم ووتول طَلْوَعًا خوتی سے اَوْکَرْهًا یاجراً قَالَتَا دونوں نے کہا اَتَیْنَاطَا ہِمِیْنَ آئے میں ہم خوشی کے ساتھ فَقَضْمهُ بَ لِي الله تعالى نے پوراكياان كو سَبْعَ سَمْوَاتِ سَاتَ آسَانَ فِي يَوْمَيْنِ دودنوں مِنْ وَأَوْلِي اوروتي كَ اس نے فی کے لِیسَمَاءِ ہرا سمان میں اَمْرَهَا اس کے معاطی و زَيَّتَّاالسَّمَاءَالدُّنْيَا اورمزين كيامم في سان دنياكو بِمَصَابِيعَ جراعول كماته وَحِفْظًا اورهاظت كي ذلك يه تَقْدِيْرُ اندازه ج الْعَزِيْرِ عَالَبِكَا الْعَلِيْمِ جَائِدُوا لَكُمَّا فَإِنْ أَعْرَضُوا كِي اگروہ اعراض کریں فقل پس آپ کہدین انذر تُکف میں نے سمیس ورادياب صحقة عذاب عمقلصحقة عاد جياكمنداب آيا عادقوم ي وَتَمَودَ اورتمودقوم ي إذْجَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ جس وقت آئان ك پاس رسول مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ اللَّ كَآكِت وَمِنْ خَلْفِهِمُ اوران کے چھے ۔ اللا تَعْبُدُ فَاللَّاللَّهَ که نه عبادت کرومگر صرف الله تعالى كى قَالُوا انهول نِي كَهَا لَوْشَاءَرَبُّنَا الرَّجَابِ تَا الرَّارِ اللَّهُ وَلَ

مَلَيْكَةَ البَدَاتَارَتَافَرَشَتُولَ وَ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ يِهُ كُفِرُونَ لَهُ بِي بِهِ مَلَيْكُ مُ ا شك ہم اس چیز کے جوتم دے کر بھیجے گئے ہوا نکار کرنے والے ہیں۔ ربط آیات:

اس سے پہلے ذکر تھا مشرکوں کی خرابی اور ہلاکت کا۔ آگ اللہ تعالی نے ان کو سمجھایا ہے اپنے بینیمبر کے ذریعے۔ اللہ تعالی آن خضرت میں کی خطاب کر کے فرماتے ہیں گئی اے بین گئی کے انگر تعالی آن خضرت میں گئی کے خطاب کر کے فرماتے ہیں گئی اسے نہی کریم میں گئی گئی آپ فرمادی ، ان سے کہددیں آپٹ کھفر آؤٹ کھفر وُن بِاللّٰنِ فَ کَلُون بِاللّٰنِ فَ مَن کِلُون بِاللّٰنِ فَ مَن کُلُون بِاللّٰنِ فَ مَن کا مادہ میں بیدا کیا زمین کو دو دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا مادہ دودتوں میں بنایا۔

حركت تقى الله تعالى في اس ميس يها وركه ويد أنْ تسييلة بكم [سورة لقمان] كدوه حركت ندكر \_\_ وَالْمِعِبَانُ أَوْتَادًا [سورة النياء] " يهارُ ول كوميخيس بنا كرزيين ميس كارُ ویا۔'' وَلِیرَاتِ فِیْهَا الْور برکت رکھی اس میں ۔حاضم پر کا مرجع یہا وبھی بناتے ہیں کہ یمار ول میں برکت رکھی کہ بہاڑ ول بردرخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، یائی کے جشمے ہیں۔ یہ بھی سمجھے ہے۔اوراس کا مرجع زمین بھی بناتے ہیں ۔تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت رکھی ہے۔ زمین میں تو بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا زمین کو پیدا کیا و قَدَرَ فيها آقو اتها - اقبوات قبوت كي ش يهامعني يخوراك ، روزي تومعني هوگا درالله تعالى في آربعَه أيّام سي اس مين خوراكيس، روزيال في آربعَه آيّام عاردنول مين وو ون میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو گیئد کی شکل میں بنایا پھرووون میں اس میں یہاڑر کھے اس کو پھیلایا اور اس میں روزیاں مقرر کیں ۔ کسی جگہ گندم بھی جگہ جاول بھی جگہ کئی اور ہاجرا ہو گا ، کسی جگہ کوئی مجل ہوگا ، کسی جگہ کوئی مجل ہوگا۔ منگل اور بدھ کوالٹد تبارک وتعالی نے بہاڑ اورخوراکیس زمین میں مقررفر مائیں سَوَاعِ لِلسَّابِلِيْنِ سِيرابر بِ يو چھے والول ك لیے۔ چوں کہ آنخضرت ملاقظ سے اس کے متعلق یو چھا گیا تھا کہ زمین کو کیسے اور کتنے ونوں میں بنایا ہے۔ توان کے سوال کا جواب مکمل ہوگیا۔

فَحَّانَ اللهُ ال

کرتے ہیں آپ کے عظم کی جمعرات اور جمعہ کواللہ تعالیٰ نے آسان بنائے ،اتو ار بسوموار کوز مین کا ماده بنایا ، منگل بده کوز مین میں بہاڑ ،خوراکیس چشے وغیره مقرر فر مائے۔ جعرات اور جعہ کے دن آسان ہنائے ۔ بیخلاصہ ہے مسلم شریف کی روایت کا۔فر مایا فَقَصْمِهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتِ لِيلِ اللَّذِيَّوالِّي فِي الرَّارِكِرُوبِ اسات آسان فِي يَوْمَيْن دودنوں میں۔جعرات اور جمعہ کو۔قرآن یاک میں سامت آسانوں کا ذکر متعدد بارآیا ہے اورزمن كسات مونے كاذكرصرف ايك مرتبسوره طلاق من آيا ب مين الأدْ ف مِثْلَهُ نَ اورباز مین جس پرہم رہے ہیں اس کے نیج اور زمین ہے،اس کے نیج اور ز مین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، اس طرح سات زمینیں ہیں ۔ اور حدیث یاک مں ہے کہ ہرزمین مس مخلوق ہے اور مدزمینیں او پر نیچے ہیں۔اس طرح نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مثلا ایک زین یا کستان کی ہے، ایک امریک کی ہے اور ایک افریقہ کی ہے اس طرح سات زمینیں ہیں۔ یہ نظر یہ غلط ہے بلکہ زمینیں اوپر بنیجے میں ۔اور اس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

حافظ ابن کیٹر میں ہے۔ نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ بخاری شریف اور سلم شریف میں صدیث ہے جو آ دمی کی دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجا کر قبضہ کرے گا تو قیامت والے دن وہ زمین بھی اور اس کے بنچ کی چھز مینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گئے میں وہ زمین بھی اور اس کے بنچ کی چھز مینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گئے میں ڈائی جائے گی۔ یہ ای صورت میں ہو سکتا ہے کہ زمینیں او پر بنچ ہوں ورنہ اس زمین کا امریکہ چین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: ترندی شریف مین روایت ہے آنخضرت مثلی نے فر مایا کدا گرکوئی مخضر نین میں زنجیر لٹکائے کہ وہ دوسری ، تیسری ، چوشی ، یا نجویں ، چھٹی ، ساتویں زمین

تک بہنچ جائے تو بیاللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہیں ہے۔تو معلوم بوا كەزمىنى*ن بھى آسانون كى طرح اوپرىنىچ بىن ب*فرمايا وَأَوْحِى فِي كُلِّي سَمَا عِأَمْرَهَا اور وحی کی اللّٰہ تعالیٰ نے ہر آ سان میں اس کے معالمے کی۔ ہر آ سان میں فرشنے مقرر فر مائے اور ان کے ذیعے ڈیوٹیاں لگا ئیں۔ باقی معاملات کواللہ تعالیٰ جانتا ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ آسان پرایک بالشت بھی ایسی جگہنہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ كى حمدوثنا مين مشغول نه بواور فرشتول كى حمدوثنا ہے سبحان الله و بحده به ـ

اورصديث يأك ش آتاب كه افيضل الكلام سبحان الله و بحمدة اور حدیث یاک میں آتا ہے کہ اس کلے کی بر کت سے اللہ تعالیٰ رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ حیوانوں کوروزی دیتا ہے وہ زبان حال ہے کہتے بیں سبحان اللّٰہ و بحد ، اورساتویں آسان پرایک مقام ہے بیت المعور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے روز اندستر ہزارفر شتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ طواف کرلیا پھراس کوساری زندگی دو باره طواف کاموقع نہیں ملتا۔

تو فرشتوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے۔اور ہرآ دمی کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں چومیں فرختے ہوئے ہیں۔ عارفر شتے تو کراماً کاشین ہیں دودن کے اور دورات کے وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَجُفِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ [ سورة الانفطار]اورسوره ق ياره ٢٣ من ہے عَن الْيَهِينَ وَعَن الشِّهَال قَعِينٌ " وائين اور بائين طرف بيشي بين." وائين كنده پر نیکیاں لکھنے والا اور بائمیں کندھے پر بدیاں لکھنے والا بیٹھا ہے گرمحسوں نہیں ہوتے اور وس فریشتے دن کوانسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور دس رات کو کیے مُسعَیقِبات مِنْ ہینن يَكَايُهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ [الرعد:١١]" الله كيا عَلَيْ يَحْهِ آنَ اس آیت کریمہ کی تفییر میں امام ابن جریر طبری پیسیّۃ سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان رفائق نے فر مایا کہ آنحضرت میں گئی نظر نے میں کہ حضرت عثان رفائق نے فر مایا کہ آنحضرت میں گئی نظر ہوتے ہیں اور وئی رات کو، جب تک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہال مقرر ہے۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ فر شتے ہوتے ہیں ای طرح ہر جن کے ساتھ وئی فرشتے دن کو اور وئی رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ ای طرح ہر جن کے ساتھ وئی فرشتے دن کو اور وئی رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور جنات کی آبادی انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال نہیں میں عمر ان کی سے پھران میں نیک بھی ہیں اور بر بھی ،موئ بھی اور کا فر بھی۔ حکم ان کی ہے جران میں نیک بھی ہیں اور بر بھی ،موئ بھی اور کا فر بھی۔

#### نضيلت ِحضرت عمر م*خانة* :

ترفدی شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت میں اللہ اللہ معارت عائشہ رہات ہوں۔
موال کیا کہ حضرت! کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔
یہاں ہے تم ان کے ڈبن کا اندازہ لگاؤ کیا سوچ ہے ، کیا فکر ہے۔ ہماری مال بہن ہوتی تو
سوال ہوتا کہ حضرت! ستاروں کے برابر کس کے پاس بیسے ہوں گے ۔سوال ڈالروں،
یونڈوں اور یالوں کا ہوتا۔ مگرام المونین پوچھتی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا بندہ ہے جس کی
نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں! عمر رہاتہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر
افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح بے شار ہیں آج لوگ ان بر برستے اور ذبان
درازی کرتے ہیں۔ کتاظلم ہے۔

## آنخضرت بين وراثت كامسكه اور رافضيول كانظرييه

خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ قر آن کریم کا پہلامنکر اور باغی ابو بکر ہے بیٹ کور این کریم کا پہلامنکر اور باغی ابو بکر ہے بیٹ کور این کا حصر نہیں ویا۔ یہاں پرایک سئلہ سمجھ لیس ۔ اگر آنخضرت منائی کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ بنتا چوہیں (۲۴) سے کیوں کہ اس وقت شرعی وراث چیا ، یویاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے حل ہوتا آ دھا حضرت فاطمہ بڑت کول جاتا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وائی تک آن ت واحد ما قالم النین میں النین کیا ۔ اور یوی ایک ہویا ایک سے زایہ ہوں تو ان کو ایک ہویا ایک سے زایہ ہوں تو ان کو آ مواں حصرت فاطمہ بیٹی ہوتو اس سے لیے آ دھا ہے۔ 'اور یوی ایک ہویا ایک سے زایہ ہوں تو ان کو آخواں حصر مالنا ہے ۔ تو چوہیں میں سے بارہ جھے ملتے حضرت فاطمہ بیٹی کو ۔ آخواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین جھے ہویوں کو ملتے ۔ باق نو جھے ملتے حضرت فاطمہ بیٹی کو ۔ آخواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین جھے ہویوں کو ملتے ۔ باق نو جھے ملتے حضرت فاطمہ بیاں بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی و نے فر مایا اور عمال بیاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی و نے فر مایا اور عمال بیاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی و نے فر مایا اور عمال بیاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی و نے فر مایا اور میاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی و نے فر مایا اور میاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی تو نے فر مایا اور میاس بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی تو نے فر مایا دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بکر بیٹی کو ۔ آگر دراثت تقسیم ہوتی تو اس کو کی کو سے بھوتی کو سے کو کی کو کو کھو کی کو کھور کے کو کی کو کی کو کو کھور کے کو کی کو کو کی کو کھور کی کو کھور کی کو کو کھور کی کو کھور کی کو کی کو کھور کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کے کو کھور کی کو کھور کو کھور کی کو کھور کو کھور کے کو کھور ک

ید متعدد صحابہ کرام مَنظِنَم ہے روایت ہے اور متواتر روایت ہے کہ آنخضرت مَنظِیْ نے فرمایا نہون معشر الانبہ ما تر کنا کہ صکافَۃ " ہم پیغیروں کی جماعت جوچھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پغیروں کی وراثت تقیم نہیں ہوتی ۔ پھر آ پ نے حضرت علی مُناسِد اور حضرت عباس مُنابِد کوشم دے کرفر مایا۔ بخاری اور سلم کی روایت ہے اس رب کی شم دے کر کہتا ہوں کہ آخضرت مَنظِین نے نیس فر مایا کہ پغیروں کی وراثت تقیم نہیں ہوتی قبلاً کہ نام کہ اللہ نعم دونوں بررگوں نے کہا ہاں اللہ گواہ ہے آ پ مَنظِین نے فر مایا ہے۔ تو ابو بحر مُنابِد قر آن کا معکر بلو کے بھر خمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پرقر آن کا معکر بلو کہ وزید یہ و نے تھے زندین عمر ہے مُنابِد و شمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پرقر آن کا معکر بلود اور ندین عمر ہے مُنابِد و شمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پرقر آن کا معکر بلود اور ندین عمر ہے مُنابِد و شمینی نے لکھا ہے کہ کھل کر صحابہ کرام مَنظِنَّ پرتیرا کریں میہ پران کو قبین نے لگا ہے ہیں۔

توام المومنین فی کہا حضرت! کسی آدمی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی بیں؟ تو آپ مَنْ اللّٰی فی فیر مایا ہاں عمر کی ۔ تو ام المومنین نے کہا میر سے ابا جی کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ! عمر کی ساری نیکیاں ابو بمرکی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

ویں آنڈرٹگف میں نے میں فررادیا ہے صحفہ اً مصنعقه کامعنی بیلی کابھی ہے اور مطلق عذاب کا بھی ہے جا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہاں معنی عذاب کا ہے۔ مِن مُسمِين وْراچِكا مون عذاب سے فِشْلَ صَعِقَةِ عَادِقَ ثَمُودَ عاداور مُود كے عذاب كى طرح بيسے عادقوم پرتندو تيز ہوا كاعذاب آيا اور ثمود تو م كے متعلق صَيْحَه كالفظ بھى آياب دُراوَنَي آوازاور رَجْهُ فَهِ كالفظ بهي آياب زلزله إذْ جَآءَ تُقَهُ الرُّسَلِّ جس وقت آئے قوم عادا در شمود کے پاس ان کے رسول میٹ بَینِ آیٰدِیْ ہِمْ وَمِنْ خَلْفِیمِ مُ ان کے آگے ہے اور ان کے بیچھے ہے۔ اگر قوم آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کا پیغیبر سامنے سے يبيجا اوركها يلقَوْم اعْبُدُوْا للهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ اورجار بهوت توييجي آ داز دے کراللہ تعالیٰ کا پیغام ساتے۔تو سامنے ہے بھی تبلیغ کی پیچھے ہے بھی تبلیغ کی اور يسبق ويا ألْاتَعْبُدُ وَاللَّاللَّهُ يَهِ كُمِّ مَهُ عَبادت كرو مُرصرف الله تعالى كي قَالَوْ الَّوْ شَاءَدَيْنَا اللوكول في كما أكر عامة المارارب الأنْزَلَ مَلْمِكَة البعد اتار تافر شقة نوری مخلوق کو پیغیبر بنا کر بھیجنا ہم تو ہماری طرح کھاتے بینے ہو،انسان ہوتم کیسے پیغمبر بن

قوموں کانظریہ تھا کہ پیغمبر بشرمبیں ہونا چاہیے،نوری ہونا چاہیے۔

تو کہنے گے اگر چاہتا ہمارا پروردگارتو اتارتا فرضت فَانَّا بِمَا اُرْسِلْتُف بِهِ کفِورُوْنَ کِس بِشک ہم اس چیز کے جوتم وے کر بھیجے گئے ہومنکر ہیں۔ندتو حید مانتے ہیں،ندرسالت،ندقیامت مانتے ہیں۔آ گے بھی ای سلسلے کا ذکر ہے۔

\*\* CONOSTE

## فَأَمَّا عَادً فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْعَقِّ وَقَالُوا مَنْ آشَكُ مِنْ اقْوَةً ﴿ الْالْمَ لِيَكُوْ النَّكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُو اَشَكُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْ إِيالِتِنَا بِحُكُونُ فَ فَأَنْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْعًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نْجِسَاتٍ لِنُونِيقَهُمْ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْعَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْخِرْقِ آخُرْي وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَامْنَا ثَنْوُدُ فَهَا كَيْنَاكُمْ فَاسْتَعَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تَهُمُ رَصْعِيقَهُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَأَنُوْا ؖڲڬڛؠؙۏڹؖٛۅؘڹۼؖؽڹٵٳڷڔ۬ؠڹٵؗڡٮؙٛۏٳۅڰٳڹٛٷٳؽڰٷ۫ڹٷؘۄؽۼۺۯۼ اَعُكُ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ مِيُوْزَعُونَ ® حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وْهَاشِهِمَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ ٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُوْ ايعْمَلُونَ \* وَقَالُوْالِجُلُودِهِمْ لِمُشْجِمِلُ ثُمُ عَلَيْنَا قَالُوْا الْطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوخَلَقَاكُمْ اَوْلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؟

فَأَمَّاعَادُ لِيسَ بَهِ مِ حَالَ عَادَتُومَ نَ فَالْسَتَّكُبَرُوا لِيسَ تَكْبَرُكِيا فِي الْأَرْضِ رَمِّين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاحَق وَقَالُوا اور انصول نے كہا مَن اللَّدُ فِي اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

میں و کے انوا پالیتا یہ جدور اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ فِي لِي بِي بِي مِنْ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مُوا صَرْضَرًا تَدُوتِيزُ فِي آيًا مِن يَحِسَاتِ مُنحول دنول مِن إِنْ ذِيْقَهُمُ مَ تَاكَم مَم حِكُما مَين ان كو عَدَابَ الْخِزْيِ رسوالَى كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى مين وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرِي اور البته آخرت كاعذاب بهت بي رسواكر في والا ج وَهُدُلاينُصَرُونِ اوران كي مدرنيس كي جائكًى وَأَمَّاثُمُودُ اور ببرحال قوم مود فَهَدَيْنُهُمْ لِيسِهم في ان كوراسته بتلايا فَالْمَتَ حَبُّو اللَّهَا في اللَّهُ على پس انھوں نے پیند کیا اندھے پن کو عَلَی الْهَادی ہدایت کے اوپر فَأَخَذَتُهُمْ لِي بَكِرُ النَّاكُ صَحِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ وَلَت والْعَدَابِ كَ كُرُك في بِمَا كَانُو ايَكُسِبُونَ بِسِبِ ال كَجووة كمات تَ فَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ المَنْوُلِ اور نجات دى جم في الله وكول كوجوا يمان لاست وكَانُو ايَتُقُونَ اوروہ بچتے تھے وَيَوْمَ يُخشَرُ اورجس دن اکٹھے کے جائیں گے اُغدانی الله الله تعالى كورشن إلى التّار دوزخ كى طرف فَهُمْ يُوزَعُونَ يس وه گروه در گروه كرديئ جائيس كے حَتْنِي إِذَاهَا جَآءُوْهَا يَهَال تَك كهوه اس کے قریب پہنچیں گے شہد عَلَیْهم سوائی دیں گے ان کے خلاف سَمْعُهُمْ اللَّ كَال وَأَبْصَارُهُمُ اوران كَي آنكيس وَجُلُو دُهُمُ ال ك چرك بِمَا كَانُوايَعُمَلُونَ ال چيزى جوده كرتے تھے وَقَالُوا

اوروه کہیں گے اِجُلُودِهِ این چروں کو اِمَشَهِ اَنْ عَلَیْنَا مَمْ کیوں گوائی دیے ہوہارے خلاف قَالُوَّا وہ کہیں گے اَنْطَقَنَاللهُ الَّذِی بُوائی دیے ہوہارے خلاف قَالُوَّا وہ کہیں گے اَنْطَقَنَاللهُ الَّذِی بُوائی ہے ہم کواس اللہ نے اُنْطَقَ کُلُ شَیْ ہو جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے قَالَمُو خَلَقَ کُلُ مَنْ ہُو بَیدا کیا اَقَلَ مَنَّ قَالِیُهِ مُو بَیدا کیا اَقَلَ مَنَّ قَالِیٰهِ مُرتبہ قَ اِلَیٰهِ مُرتبہ قَ اِلَیٰهِ مُرتبہ قَ اِلَیٰهِ مُرتبہ قَ اِلَیٰهِ مُرتبہ قُ اِلَیٰهِ مُرتبہ اُوٹائے گئے ہو۔

#### ربطآيات:

کل کے میں تم نے یہ بات پڑھی اور تی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محدرسول اللہ تنگیر کے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر یہ لوگ تصیحت ہے اعراض کریں ہو حدید ورسالت اور قیابت ہے اعراض کریں تو آپ ان سے کہد دیں کہ میں نے تمصیں فررا دیا ہے عذاب سے جسیا کہ عذاب آیا تھا عادا ور شود قوم پر کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے ہلاک ہوجاؤ جس طرح کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔اب پروردگار اس کی تھوڑی تی تقصیل بیان فرماتے ہیں۔

فرایا فامّاء کی سبہ برحال عادقوم نے فائے کہ وافی الاَرْضِ بِعَیْرِ الْحَقِی پِی تَکْبِر کیاز مِن مِی ناحق نوح علیہ کے بعد دنیا میں قوم عادی ان کی طرف اللہ تعالی نے بود ملائے کو معوث فر مایا۔ بارھویں پارے میں ہے وَالی عَادِ اَتَحاهُمُ اللہ تعالی نے بود ملائے کو معاوقوم کی طرف ان کے بھائی بود کو بھیجا۔ "بیقوم نجران ، حضر موت، مغربی بین اور عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ جغرافیے میں اس کا نام ربع خالی اور طھماء مغربی بین اور عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ جغرافیے میں اس کا نام ربع خالی اور طھماء ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ریت کے شیار سے میں بھی تھی مرنج ان کے قریب زری زمین بھی تھی

یہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تنومند اور بڑی قوت والے تھے۔ان لوگوں نے حضرت ہود علاقیم کی نافر مانی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ بارانی علاقہ تھالوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ، چشموں کا یانی سوکھ گیا ، کنودَں کا یانی کم ہوگیا اوربعض کا بالكل ختم ہوگیا، کھیت سو کھ گئے ، در خت جھکس گئے ، جانور بھو کے پیاسے مرنے لگے۔ حضرت ہود علیے نے فر مایا کہ تو یہ کرو ، اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو، میری اطاعت كرو يُدرسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَادًا [جود:٥٢] "الله تعالى جِعورُ دے كا آسان كو تمہارے اوپر بارش برسانے والا۔''اورتمہاری طافت کے ساتھ طافت کو بڑھا دے گا۔ نکین وہ قوم اتن سرکش تھی کہ کہنے لگی کہ اگرتمہاری وجہ ہے بارش ہونی ہے تو پھر ہمیں بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اس قوم کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ عادقوم في تكبر كياز مين مين ناحق وقَالَوُا اوركها أعول في مَنْ أَشَدُمِنَّا قُوَّةً کون زیادہ سخت ہے ہم ہے توت میں۔ہم ہے زیادہ طاقت والاکون ہے،ہم ہے قد کس کا بڑا ہے، بدلی اور مالی طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے۔ رب تعالی نے جواب دیلے أَوَلَهُ بِيرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِينِ كَياا ورانْھول نے نہ دیکھا کہ بے شک الله تعالیٰ کی وہ ذات خَلَقَهُمْ جَس فِ ال كوبيداكيا هُوَاشَدُمِنْهُ مُقَوَّةً وه زياده بخت بقوت من ال ے وَ كَانُوْابِالْبِنَايَجُحَدُونَ اور تصوه مارى آينوں كا انكاركرتے ـ پجركيا موا فَأَرْسَلْنَاعَلِيهُ مُرِيْحًا لِيل جَيجي مِم نِي النارِمِوا حَدْ صَرًا تندوتيز جَعَرُ جِلاتِ فِي آيَّا مِنْ حِسَاتٍ مَتُول ونول مِن - مواكول جِلائى يَنْ ذِيْقَهُ وَعَذَابَ الْحِزْي تاكه بم جَكُها مَين أَحْين رسوالَى كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وتياكى زندكَى مِن وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرُى اورالبت آخرت كاعذاب بهت رسواكرنے والا ب وَهُدُ لَا يُنْصَرُونَ اوران كى مدونهيں كى جائے گى۔ كئى سال بارشيں نہ ہوئيں پھر بادل كا ايك كلز ان كونظر آيا تو بڑے خوش ہوئے۔ كہنے گئے ہدفہ اعسار حق مُستَسبط رُنسا [الاحقاف: ٣٣]" يہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ "بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ " نہيں بلكہ يہ وہ ہے كہ جس كوئم جلدى طلب كرتے ہے" يہ اللّٰہ تعالى كاعذ اب ہے۔

تر فدی شریف کی روایت میں ہے کہ جس وقت بادل ان کے قریب آگیا تو اس سے آواز آئی رِ مَادًا رِ مَادًا لَا تَذَدُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا '' ان کورا کھاور خاک کرد ہے کی ایک کوبھی نہ چھوڑ نا۔' یہ آواز کا تو سے سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کی ،ضد نہ چھوڑ ی جن کو قبول نہیں کیا۔ ہوانے ان کو پڑکا پڑکا کر مارا۔ کوئی یہاں گراپڑا ہے کوئی وہاں گراپڑا ہے۔ سورة الحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے گئا تھے م اغہ جاز نَخْلِ حَادِیته '' گویا کہ دہ کھجور کے سے بیں جواکھاڑ کر بھینک دیئے جیں۔' وہ ہوا جو عالم اسباب میں جان وار چیز وں کے لیے نجات کا ذرایعہ ہے اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بنا کر مسلط کردیا۔

بعض لوگون كا بإطل استدلال اوراس كا جواب:

یہاں پرایک اہم بات سمجھ لیں ۔ بعض لوگوں نے فی آیا ہوں گھوستاتِ سے غلط استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں نحس بھی ہیں اور سعد بھی ہیں ۔ دن منحوں بھی ہوتے ہیں کہ دنوں میں نوں میں ان پرعذاب مسلط کیا۔ اسی وجہ سے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں :

منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ جیتی بازی آ ویں ہار

منگل بدھ والے دن بہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ شکست کھا کر آؤ گئے۔ اور بعض علاقوں میں

شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب بیجھتے ہیں اور اس کو خال مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیات کے سامنے بعض عود توں نے ذکر کیا کہ ای جان الوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہوتو نہاہ ہیں ہوتا فر مایالوگ غلط کہتے ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور زھتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ حضرت عائشہ بڑات اپنی برادری کے الرکے لڑکیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اور جیسے آئ کل اپنے آپ کوئی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت کر اسجھتے ہیں۔ شیعہ تو خیر رہے اپنی جگری کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ لوگ شریعت کی صدود کھلا نگنے والے ہیں۔ شریعت کی صدود کھلا نگنے والے ہیں۔

شری طور برمرم میں نکار کی کوئی ممانعت نیس ہے۔ محرم میں نکار اس لیے نیس کرتے کہ دس محرم میں نکار آس لیے نیس کرتے کہ دس محرم کو حضرت حسین بڑاتو شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت ہمزہ کرتے کہ حضرت حسن بڑاتور جب میں شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت ہمزہ بڑاتو شہید ہوئے۔ اگر ضابط یہی ہوتا اور بارہ مہینوں میں اہل بیت کے بارہ آ دی شہید ہوئے تو پھر بارہ مہینوں پر تو ان کا قبضہ ہوجا تا تو نکار کون سے مہینے میں کرتے ۔ البندا پر نظریہ بی فاط ہے۔ وہ منحوں دن کا قبضہ ہوجا تا تو نکار کون سے مہینے میں کرتے ۔ البندا پر نظریہ بی فاط ہے۔ وہ منحوں دن کا فرول کے لیے تھے۔ دنوں میں ذاتی نحوست نہیں ہوتی ۔ آگا رہا ہے ۔ وَنَجَوْمُ اللّٰ بِیْنَ الْمَنُوّ اللّٰ اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو۔'' آئی دنوں میں ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات کی ۔ اگر دنوں میں نحوست ہوتی تو یہ بھی نہ بیجتے۔ پھر بر عقدان تو م عاد پر مسلسل سات را تیں اور آٹھ دون ہوتا رہا۔ چنا نچے سورۃ الحاقہ بارہ ہم سنج کہ کہاں و قدانیکۃ آیام محسوماً '' ہواکو مسلط کیا بارہ ہم سنج کہ کہاں و قدانیکۃ آیام محسوماً '' ہواکو مسلط کیا ان پر اللہ تعالٰی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔'' بدھ والے دن عذاب بان پر اللہ تعالٰی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔'' بدھ والے دن عذاب بان پر اللہ تعالٰی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔'' بدھ والے دن عذاب

شروع ہواا گلے بدھ تک جاری رہا۔ تواب سعد کس دن کو کہو گئے جس کس دن کو کہو گے۔
سارے دن ہی منحوں ہو گئے ۔ للبذا دن ذاتی طور پر کوئی بھی منحوں نہیں ہے۔ یہ خوست ان
کے نفر دشرک کی وجہ ہے ان کے حق میں تھی اور بیدن ان کے لیے منحوں تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ وہ تباہ ہوئے اور ہود عالیا ہے اور ان کے ساتھیوں کا کیجھ بھی نہ گڑا۔

وَأَمَّاتُهُو دُفَهَدَيْنَاهُ وَ اوربه برحال مُودقوم جوت يس بم في ان كوراسته بتلاياان کی را ہنمائی کی ۔حضرت صالح ملاہے کوان کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی نے ان ك زبان مين ان كى راجمالى كى فائتَ حَبُو النّعلى يس انهول نے يستد كيا اندھے بن کو ولوں کے اندھے ہونے کو انھول نے پندکیا عکی الفذی ہدایت یر - ہدایت کے مقابلے میں انھوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت انھوں نے قبول نہ کی ضدیرِ اڑے ر ہے ، منہ ما نگامعجز ہ بھی مل گیا جو چٹان انھوں نے خودمتعین کی اسی ہے اونمنی نکلی کیکن پھر مجى أبيس مان فَاخَذَتُهُ مُصحِقَة الْعَذَابِ الْهُونِ- هون ها كضمه كساته موتو معنی ہوتا ہے ذلت اور جھا کے فتحہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا۔ یہاں ضمہ کے ساتھ ہے۔ تومعنی ہوگا پس پکڑاان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے ۔حضرت جبرائیل معطی نے ایک بڑی کڑک دار آواز نکالی جس سے زلزلہ آیا۔ان کے متعلق صیحه کالفظ بھی آتا ہے اور رجفه کالفظ بھی آتا ہے۔رب تعالی نے ان کو بخت ذلیل عذاب كى كڑك ميں كيول بكڑا بها كانوايت بنون بسبب اس كے جودہ كماتے تھے۔ ان كَكُفر،شرك اور برائي كاصله ان كوملا وَنَجَيْنَا الَّذِيْنِ أَمَنُوا وَكَانُوايَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جوا یمان لائے اور تھے وہ بیچتے رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ ية ونيا كاعذاب تها وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَ آءُ اللهِ إِلَى النَّارِ اورجس دن جلائے جاسي

ای پارے بیل تم پڑھ چکے ہو وسیق الّینین کفَرُوْا إلی جَهَنّم ذُمَرًا ''اور چلائے جا کیں گے و والوگ جوکا فر ہیں جہم کی طرف گروہ درگروہ۔' یہود یوں کا علیحدہ گروہ ، عیسائیوں کا علیحدہ گروہ ، مندوں کا علیحدہ گروہ ، منصوں کا علیحدہ گروہ ، بندوک کا علیحدہ گروہ ، ای طرح مومنوں کے بھی علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے نفل نمازیں زیادہ پڑھنے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ فرض نمازیں تو سب مومن پڑھتے ہیں۔ بچاہدین کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جضوں نے کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جضوں نے کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ موگا۔ جنھوں نے دین کی تبلیغ کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ وگا۔ علیدہ ہوگا۔

فرمائیں گے۔ اُنْظُر کیف گذَبُوا علی آنْفُسِمِ '' ویکھوکیساجھوٹ بولاانھوں نے اپنی جانوں پر وضَلَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ [انعام: ۲۳۰]'' اور کم ہوگئیں ان سے دہ باتیں جودہ کرتے ہے۔' مشرک اتنا بے حیااور ڈھیٹ ہوتا ہے رب تعالیٰ کی تجی عدالت میں بھی جھوٹ ہولئے سے بازئیں آئے گا۔ پھراللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہریں لگادیں گے۔

سورة ينين من ب آليوم نَخْتِم عَلى آفُواهِهم " آج جمم مري لكادي كان كمونهول ير-" يعركيا مومًا؟ شَهدَ عَلَيْهِ مُسَمْعُهُمْ وَأَيْصَارَ هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُسَمُّعُهُمْ وَأَيْصَارَ هُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْ المِلمُ المِل گےان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آئیسیں وَجُلُو دُھُمْ ان کے چمڑے بِمَا کانُوَایَعُمَلُوُنَ اس چیز کی وہ خبر دیں گے جووہ کرتے رہے۔جس طرح اب میں زبان سے بول رہا ہے اورتم میرے الفاظ سن رہے ہواس طرح کان ،آئکھیں ، چمڑے ، ہاتھ یاؤں بولیں گے، کہنیاں اور گھنے بولیں گے کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہے۔ وَقَالُوٰا الجُلُودِهِدُ ادرده مجرم الين چرول كميس ك لِمَشَهِدُ اللهُ عَلَيْنَا كول كوابى ویتے ہوتم ہارے خلاف قائوً ا وہ اعضاء کہیں گے انطقانا الله الَّذِی آنطوَ کُل شَی<sub>ن ع</sub>ے بلوایا ہے ہم کواس اللہ نے جس نے ہر چیز کوبلوایا ہے۔ ہمارا کیابس ہے ہم تورب تعالی کے هم کے پابند ہیں قَهُوَ خُلَقَ کُواَ وَلَى مَدَّةٍ اوراس نِتْسَمِين بِيدا كيا پہلی مرتبادرجس جس کوکام میں لگایا، کان سننے کے لیے، آئکھیں ویکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، یاؤں چلنے کے لیے،ای رب نے پینضرف فر مایا ہے اور ہرایک سے بلوار ہاہے قرائنہ تُرجُعُون اورای رب کی طرف آج تم لوٹائے گئے ہو۔ بیسارانقشہ قیامت والے ون سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور

## ایمان کی سلامتی کے ساتھ و نیا ہے لیے جائے اور آخرت کی شرمندگی ہے محفوظ فر مائے۔

##CONODE

وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُهُمَا عَلَيْ اللَّهُ مُعَمِّمُ فَكُمْ وَلاَّ اَيْصَالُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِنْهَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظُنَانُكُمُ الَّذِي ظُنَانُكُمُ بِرَتِكُمْ اَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْ تُمْرِضَ الْغَيِيرِيْنَ فَإِنْ يَصَبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَهُ مُرْوَإِنْ لِتَنْتَعُيْتُوا فَهَاهُ مُرِّضَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَكُنَّا لَهُ عُتَبِينَ ﴿ وَ قَيَّضْنَا لَهُ مُ قُرِنا أَء فَرَتَّنُوا لَهُ مُ مَّا بِينَ أَيْدِيْمٍ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِهِ قَالَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مُرِّنَ عَ الْحِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُوا خُسِيرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوْ الْهَٰذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَكَّكُمُ تَعْلَيُونَ ۞ فَلَنُانِ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَذَا كِالشَّكِينَا أَوْلَجُوزِينَّهُمْ ٱسْوَاَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۞ ذٰلِكَ جَزَّاءُ آعْـكَآءِ اللهِ التَّانَّ لَهُ مُرفِيهَا دَارُ الْخُلُمِ ۚ جَزَّآءً يَمَا كَانُوْا بِالْتِنَا يَجْعَدُ دُونَ 😡

وَمَا الْكُنْ الْمُ الْمِرْسِينَ عَلَمْ اللّهُ الْمُرْسِينَ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بشك الله تعالى لايعُلَمُ تبيس جانتا كَيْنِرُ المِمَّاتَعُمَلُونَ بهت سارى وہ چیزیں جوتم کرتے ہو وَذٰلِ کے فظنتھ أوريتم بارا خيال ب الَّذِي ظَنَنْتُهُ وه خيال جوتم نے كيا برتھے اين رب كے بارے ميں أَزُدُ لِكُدُ الكَ خَيَالَ نَے شَصِيلَ المَاكَ كَرُويَا فَأَصْبَحْتُهُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ كِيلَ مو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فیان پیصیر فی کی آگروہ صبر کریں فَالثَّارُ مَثُوًّى لَّهُمْ لِيل دوزخ كي آك بي ان كالمُعكانا ب وَإِنْ يَسْتَعْتِيُوْا ادرا گروه معافی مانگیں فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ يَسْبَينَ مُول كوه كهان كو معانی کاموقع دیاجائے وَقَیَّضْنَالَهُمْ قُرَنَآءَ اور ہم نے مسلط کردیے ہیں ان كے ليے ساتھى فَرَيَّنُو الْهُدُ يس انھول نے مزين كياان كے ليے مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ جُويِكُه ان كَآكِمِ وَمَاخَلْفَهُمُ اورجو كُه ان ك يَحِيد وَحَةً عَلَيْهِ مَالْقَوْلَ اورلازم موجِك النيات في أَهَد الن امتول میں فَدُخَلَتُ تَحقیق جو گزر چی ہیں مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے قِنَ الْبِهِ وَالْإِنْسِ جِنَاتِ مِن اللهِ الرَانَانُول مِن اللَّهُ مُركَّانُوا اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهِ وَكَانُوا خيرين بشكوه نقصان المائية واليق وقال الدين كفروا اور كَبِاان لوَّكُول في جَفُول في كَفركيا لا تَسْمَعُو اللهذَاالْقُرْ إِن نَاسَوتُم اس قرآن كو وَالْغَوْافِيْهِ اوراس مِن شور مِياوَ لَعَلَدُ مُعَلِبُونَ تَاكُمُ عَالَبِ آجَاوَ فَلَنُذِيْفَو ﴾ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِي البنه بَمْ ضرور چَكُها تَبِي كَانَ

لوگوں کو جو کا فریس عَذَابًا شَدِیدًا سخت عذاب وَ لَنَجْذِینَهُمُ اور ہم ان کو ضرور بدلد دیں گے آسو آلآنوی بہت کر ابدلہ ہے اس چیز کا کانوا یعنی کو ضرور بدلد دیں گے آسو آلآنوی بہت کر ابدلہ ہے اس چیز کا کانوا یعنی کون جووہ کرتے ہیں ڈلٹ جَز آء اَعُدَآءِاللهِ یہ ہے سر االلہ تعالی کے وشمنوں کی النّارُ دوز ن کی آگ لَهُمُ فِیهَادَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے دوز ن میں چیکی کا گھر ہے جَز آء بدلہ ہوگا بِمَا کے انوا اس چیز کا کہ تھے بالیّنا یہ جَدَون ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔

#### ربطآيات :

کان گوائی دیں اور ندآ تکھیں گوائی دیں اور ندچڑ کے گوائی دیں والھین ظائنگئر اورلیکن تم نے خیال کیا کہ آن الله لایغ لدی گیٹیڈ اقعۃ اتعکہ گؤن کہ ہے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانئا تمہارے بہت سارے وہ کام جوتم کرتے ہوئم گناہ کے کام لوگوں سے حجیب کر کرتے تھ مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اس سے تو کوئی چیز پوشید ہیں ہے مگرتم سمجھ دہے تھے کہ یہ برائیاں اللہ تعالیٰ سے بھی پوشیدہ بیں اور ان کوکوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔

اگر بندہ بیستھے کہ میرا بیمل رب و مکیور با ہے تو پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے ۔ایسا اندھا اور بہرا ہو کر کرتا ہے کہ شاید اس کے رب کوعلم نہیں ہے۔ تو فر مایا کہتم نے خیال کیا كة الله تعالى نبين جانيًا تمهارك بهت سے اعمال كو وَ وَلِيصُوْ ظَلْمُ سُحُورُ الَّذِي طَنَنْتُهُ بِرَبِي الربيم الربيم المارا خيال م جوخيال تم في البين رب كم بارب مين كيا آز دٰدگغز اس خیال نے شخص ہلاک کردیا برے عمل کرتے دفت تم نے پیرخیال کیا کہ تمہارے رب کوتمبارے اعمال کاعلم نہیں ہے اور دوتم ہے یو چھے گانہیں۔ اس خیال نے مستحس جاه كرديا فَأَصُبَحْتُ مُعِنَ النَّهٰ بِينَ لِينَ مِن مُوكِيَّتُم نقصان الله الحانے والول ميں ے-ربتعالی فرماتے ہیں فیان قضیر وافالنار مَثُوَّى لَهُمَ پی اگریمبرکریں يس دوزخ كےعذاب ير، تو دوزخ ان كاٹھكانا ہے۔ صبركرنا پڑے گا وَإِن يَسْتَعُتِبُوَا اورا الرمعافي ماتكيس كے فَمَاهَمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ لِي تَهِينَ مُون كوه كمان كومعافي كاموقع دياجائ عتبلي بروزن بشرى بمصدرت عتبلي كالمعنى ب الرجوع اِلْي مَا يَرُّضَى اللَّهُ " اللَّهُ تَعَالَى كوراضي كرنے كى كوشش كرنا۔" تو لغوى معنى ميں مطلب یہ ہے گااگر وہ رب کوراضی کرنا جاہیں گے تونہیں ہوں گے وہ ان میں سے جنھیں رب

تعالی کوراضی کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب محاور بے کے طور پر معنی ہوگا کہ اگر وہ تو ہر کرنا چاہیں گے تو ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اظمینان دلا وے تو اس کو معاف کر دیا جا تا ہے لیکن چونکہ کا فروں اور مشرکوں پر جنت حرام ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکا نا دوزخ ہے البندا ان کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیْنَ اللّٰهُ فَدُ اور ہم نے مسلط کر دیئے ان کے معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیْنَ اللّٰهُ فَدُ اور ہم نے مسلط کر دیئے ان کے لیے قُدُنَا ہُ من مانتھی جوڑو دیئے ہیں فَدُر یَن نُواللّٰهُ فَدُ مَا اَیْنَ اَیْدِیْ ہِ مِن کی جع ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے ساتھی جوڑو دیئے ہیں فَدُر یَن نُواللّٰهُ فَدُ مَا اَیْنَ اَیْدِیْ ہِ مِن ان ساتھیوں نے ان کے لیے مزین کیا ان گنا ہوں کو جو ان کے لیے جی ہیں۔ ہُ ساتھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں ہے بھی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اچھا خیال آئے تو پہ فرشتے کا القاء وجہ ہوتا ہے جودل کے ایک کونے میں ہے۔ تو اس پرالحمد لللہ کیے کہ پی فرشتے کا القاء ہے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال پیدا ہوتو یہ شیطان کا دسوسہ ہوتا ہے۔ اس وقت با کی طرف تھوک دواور اعو ذباللہ من الشیطن الرجیم پڑھواور لاحول ولاتو قالا باللہ پڑھو اور اس وسوے کو دل ہے نکالنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آئخضرت بھلائی نے فرمایا اِن الشیک طن کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آئخضرت بھلائی نے فرمایا اِن الشیک طن کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے تخضرت بھلائی اِن الشیک طن کے کوشش کرو۔ بخاری شریف کی الدیم میں وہاں تک اثر کرتا ہے جہاں تک خون گردش کرتا ہے۔ ''اور خون نا خنوں کے جبی چان کا انسان کے جبی چان کا انسان کے بین میں دخال ہے تو اس تھی روایت سے معلوم ہوا کے شیطان کا انسان کے بین میں دخل ہے۔ تو وہ ساتھی انسان بھی ہو کتے ہیں اور جنات بھی ۔ انسان نظر آتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی ایکھ سے ایکھا انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی ایکھ سے ایکھا انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی ایکھ سے ایکھا انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی ایکھ سے ایکھا انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی ایکھا سے ایکھا انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔

## رُ ہےساتھی :

۔ تفسیر دل میں آتا ہے کہ نوح ماہیے کے بیٹے کنعان کے ساتھی بُرے تھے اس کے باب نوح مالیے نے سمجھایا کہ بیٹے!ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نرمی کے ساتھ بھی سمجھا ما اور گرمی کے ساتھ بھی سمجھا یا گر بدقسمت برنصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ نصیحت اس کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ تو ہُرے ساتھیوں نے اس کا بیز اغرق کر دیا۔ ای لیے حدیث یاک بیں آتا ہے کہ تھیں کسی آدمی کے بارے میں میدیوجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہ بُراہے یا اچھا ہے ، نیک ہے یا بدیے بلکہ اس کی سوسائٹی اور جماعت كود كيموكسى باوروه كس تم كالوكول كساته المقتاب فسان المدء عَسلى دِيْن خَلِيْلِهِ " بِشك آوى اين دوست كوين يرجوتا ب "جواس ك ساتھیوں کے خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی ہوں گے اور فطری طور پرنیکی کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے اس لیے کنفس امّارہ برائی کو جا ہتا ہے۔ سیانے لوگول نے کہا ہے کہ بُرؤئی کی رفنار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیوٹی کی ہے۔ تو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے دالے پرنیکی کا اثر دیر ہے ہوتا ہے اور بری مجلسوں میں بیٹھنے والے پر برائی کااثر فوراً ہوتا ہے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں ساتھی جومزین کرتے ہیں ان کے لیے ان گنا ہوں کو جوآ گے ہیں اور جو پیچھے ہیں۔ وہ سارے گنا ہوں کو اچھی شکل میں چیش کرتے ہیں کہ ڈاکے ہیں تھوڑے ہے وقت میں ہوئی رقم مل جائے گی مزے کرو گئی کرتے ہیں کہ ڈاکے ہیں تھوڑے ہے وقت میں ہوئی رقم مل جائے گی مزے کرو گئے ، چوری میں تھوڑا سا وقت گئی گا بھر ہمیشہ میش کرو گے۔ وہ سب کے سب گناہ مزین کرکے چیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہوچکی ان کا فرول پر بات فی کرے کہ ان کا فرول پر بات فی ا

اُمَوِ ان امتوں کی طرح قَدُخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ جُوگُرْرِ چکی ہیں ان سے پہلے مِن اللّٰجِن وَ الْإِنْسِ جنوں اور انسانوں ہیں ہے۔ آ دم علیا ہے ہو خلافت ارضی آ دم علیا ہے ہو جنات کی حکمرانی تھی اس کے بعد آ دم علیا تشریف لا سے تو خلافت ارضی آ دم علیا ہے ہو ہیں جنوں اور انسانوں ہیں سے جو میرد کی گئی نو فر مایا کہ جو امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں ہیں سے جو فیصلہ ان کے بارے ہیں بھی وہی فیصلہ ہے ۔ وہ فیصلہ ہیں۔ فیصلہ ان کے بارے ہیں بھی وہی فیصلہ ہے ۔ وہ فیصلہ ہیں۔ اِنَّهُ مُرْدِی اُنُوا خُسِرِینَ ہے شک وہ نقصان اٹھا کی اِنْ فرمانی کرے گا خسارے ہیں گئی رہے گا۔ جنوں اور انسانوں ہیں سے جو بھی رہ نعائی کی نا فرمانی کرے گا خسارے ہیں رہے گا۔

کافروں کی حق کے خلاف سمازش اور طریقہ یہ تھا کہ آنخضرت النظیظی جب کسی جگہ چند آ دمیوں کو اسمنے د کیھتے تو وہاں پہنچ کر ان کوتبلیغ شروع کر دیے گری ہو یا سردی ہو،

آندھی ہو یا طوفان ، رات ہو یا دن ۔ ان تمام چیزوں ہے بے نیاز ہوکر آ ب تلفیظی اپنا مشن پہنچاتے ۔ بن کی نرمی کے ساتھ ان کوقر آن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آ وازے کستے )۔ چونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی مطلب خود بہخور ہجھ جاتے اور آ وازے کستے )۔ چونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی مطلب خود بہخور ہجو کہ جاتے ۔ پچھلوگوں پر اثر ہوتا وہ آپس میں باتیں کرتے کہ کہتا تو ٹھیک ہے باتیں تو صبح کرتا جاتے ۔ پچھلوگوں پر اثر ہوتا وہ آپس میں باتیں کرتے کہ کہتا تو ٹھول کے جاتی کی طرف و کھتے تو قبول کرنے کی جرائت نہ کرتے ۔

جب رؤسائے قریش و کفار نے دیکھا کہ محدرسول اللہ مُنْ ہِ مجلس ہیں پہنے جاتے ہیں اور قر آن مناتے ہیں اور قر آن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے یہ ہم شروع کی ہیں اور قر آن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے یہ ہم شروع کی وقال الذین کفر کوا اور کہا ان لوگوں نے جنھوں نے کفر کیا کلاتک مُحدُو اللہ خَداالْفُذِ ان

نه سنوتم اس قرآن کو وَالْغَوْافِیْهِ اور شور مجاوُاس میں لَک اَسْتُحُو اَنْجُونَ تاکیم عالب آ جاؤ۔ یہ مہم انھوں نے گلیوں میں بازاروں میں مملوں میں شروع کی کہ قرآن نہیں سنااور جب یہ قرآن سنائے تو شور مجاوکہ کہ کی کو بھی ہی شآئے۔ اس پر دہ عرصہ دراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آنحضرت مَلاَ اَنْجُالُ قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جائے تو شور مجانے کے بیاتھوں نے معقول طریقے پر تو شور مجانے نے یہ بھی وہاں بہنے جائے اور اس کے لیے انھوں نے معقول طریقے پر بند و بست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں بیرجائے موال بہنے کر شور مجاور وہ دور دراز سے آتے تھے۔ مثلاً ج

متدرک حاکم اور مند احمد میں ہے کہ آنخضرت مُنٹی بھی تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے ۔ تو انہوں نے باریاں مقرر کی ہوتی تھیں کہ مزدلفہ کے مقام پر ابوجہل تر وید کر ہے گا منی کے مقام پر ابولہب اور عرفات کے میدان میں فلاں تر دید کرے گا کہ ان مقامات پرلوگ اکٹھے ہوتے تھے ۔ اور طریقۂ واردات ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب آنخضرت مُنٹی کے میان شروع فرماتے تو یہ بھی جا کر بیٹے جاتے اور دوسر بے لوگوں کی طرح سفتے رہنے تھے درمیان میں نہیں ہولئے تھے۔

جب بیان ختم ہوتا تو مثلا ابوجہل کھڑا ہوجا تا اور کہتا ایسا الناس اے لوگومیری
بات سنو! میرا تام عمرو بن بشام ہے(اور ابوالکم میراعبدہ اور منصب ہے) ابوالکم کامعنی
ہے چیئر مین رابوجہل تو اس کومسلمان کہتے تھے وہ لوگ تو اس کو ابوالکم کہتے تھے۔ یہ اس کی
کنیت تھی۔ میں عمرو بن ہشام ابوالکم ہول۔ یہ خص میرا بھتیجا ہے مصافیہ تی ایٹ تی ایش نہ
صابی ہے اسنے باب دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ 'اس کے بھندے میں نہ
صابی ہے اسنے باب دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔'اس کے بھندے میں نہ

آتا۔ ابولہب آپ مَنْ اَلَّهِ کَاسگا بِچَا تھا۔ جب اس کی باری ہوتی تو آپ مَنْ اِلَّا کَ تقریر کے ختم ہونے پر کھڑا ہوجا تا اور کہتا آپھا النّاس اے لوگومیری بات سنوا میرانام عبدالعز کی اور میرے والد کا نام عبدالمطلب تھا۔ عبدالمطلب مشہور شخصیت تھی ان کومرد، عور تیں ، پنچ ، بوڑھے سب جانے تھے۔ ابولہب کہتا اس شخص نے جو بچھ بیان کیا ہے اس کے بصندے میں نہ آنا بیصا بی اور کا ذب ہے۔ اس وقت اہل حق کوصا بی کہتے تھے جس طرح آج کل وہائی کہتے ہیں۔

ایک موقع پر ابوجہل نے ریت کی مٹھی بھر کر آنخضرت میں آئی کے چبرہ مبارک پر سیسینکی وہ گویا کہ لوگوں کوسبق و سے رہا تھا کہتم بھی اس پر ریت اور پیھر پھینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ بیٹر بیٹر پھر کھینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر کھوڑی۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ نہ سنواس قر آن کو اور شور مجاؤتا کہتم غالب آ جاؤ۔

فرمایا فَلَنَذِیْقَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا پی بم ضرور چھاکیں ہے ان لوگول کو جوکافر
یں عَذَابًا شَدِیْدًا بِرُا اَخْت عَذَابِ لِگلیں یہ جَنّاز ورلگا سے بیں ۔ویھوا ہم ان کا
کیا حشر کرتے ہیں وَلَذَ جُزِیَنَقُمُ اَسُواَ الَّذِی کَانُوایَدُمَلُونَ اور ہم ان کوضرور بدلہ
دیں ہے بہت برابدلہ ہے اس چیز کا جووہ کرتے ہیں۔وہ دوز خ کی آگ ہے جود نیا کی
آگ ہے اہم گنا تیز ہے ڈلِک جَزَاءً اَعْدَ آءِالله یہ یہ بدلہ ہے اللہ تعالی کے دشنوں کا
الشّارُ آگ کی شکل میں فَھُمْ فِیْھَا دَارُ الْدُلْدِ ان کے لیے دوز خ میں بیشگی کا گھر
الشّارُ آگ کی شکل میں فَھُمْ فِیْھَا دَارُ الْدُلْدِ ان کے لیے دوز خ میں بیشگی کا گھر
الشّارُ آگ کی شکل میں فَھُمْ فِیْھَا دَارُ الْدُلْدِ ان کے لیے دوز خ میں بیشگی کا گھر
السّارُی آنے وی کا انگار کرتے ہیں۔

صرف انکاری نبیس کرتے تھے بلکہ کھلامقابلہ کرتے تھے۔اس کابدا۔ان کوضرورال

کررے گا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں دریو ہے اندھے نہیں ہے۔ بیجو جا ہیں کرتے پھریں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے نہیں رہے سکتے۔

\* CO-COST

# وَقَالَ الْكِنِينَ كَفَرُوْا رَبِّنَا آلِكَ لَكِنْ الْكَلَّانِينَ

اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعُلُهُمَا تَعُتُ اَقُدُامِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْكَسْفَكِيْنَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْ ارْبُنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّعَقَامُوْا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزُنُوْا وَٱبْشِرُوٰا بِالْحِنَاةِ الْكِتِّ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ@ نَعَنُ أَوْلِيْوُ كُمْرِفِ الْحَيْوِقِ الرُّنْيَاوِ فِي الْإِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَعِينَ الْفُكُمْ، وَلَكُهُ فِيهَامَاتِكُ عُوْنَ ٥ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْدٍ رَّحِيْمٍ ٥ غُ مَنْ آخْسَنُ قَوُلًا صِّمَنَ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ اِتَىنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَانَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السِّيِّتَعُةُ إِدْفَهُ بِالَّذِي هِيَ آخُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَكَ اوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّمُ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ۗ وَ مَا يُكُفُّهُ إَلَّا ذُوْحَظِّ عَظِيْمٍ ﴿

ے شَمَّاسْتَقَامُوا کھروہ دُٹ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الرّتے بي ان پ الْمَلَيْكَةُ فَرْشَةِ (اوركمة بين) اللَّاتَخَافُوا بِيكُمْ خوف نه كرو وَلَا تَخْزَيْنُوا اورنهُم كَعَادُ وَٱبْشِرُوا اورفُوشُ ہُوجادَ بِالْجَنَّةِ جنت پر الَّتِينَ وه جنت كَنْتُمُوتُوعَدُونَ جِس كاتم سے وعده كياجا تاتھا أَخْنَ أَوْلِيَوْكُمُ مِهُمُ مِهُمُ الرَّسِ اللَّي مِن فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَنِيا كَا زَمْدُ مِن وَ فِي الْأَخِرَةِ اور آخرت مِن وَلَكُمْ فِيهَا اورتمهار ك ليحاس جنت مِن مو كُلُّ مَاتَشْتَهِي آنْفُسُكُمْ جُوتِهار ع بَي طِين كَ وَلَكُوفِهَا مَا تَدَّعَوْنَ اورتهارے ليے ہوگاس جنت ميں جوتم طلب كروگے نُرُلاقِهِ، عَنُورِ رَّحِيْهِ مَهماني مُوكَى بَخْتَ والعِمر بان كى طرف سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اوركون زياده احجها م بات كے لحاظت مِّمَّنُ السَّخْص سے دَعَا إلى الله جوبلاتا بالله تعالى كاطرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل كرتا بالحجا وَقَالَ اوركبتام إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشُكُ مِن مسلمانول مِن سَه مول وَلَاتَسُتُوى الْحَسَنَةُ اورنيس برابريكي وَلَاالسَّيْنَةُ اورنه برانی إدفع بائتی اور تال وی آپ ایسے طریقے کے ساتھ جی اخسن جواجها و فَإِذَاللَّذِي يُس احِيا مَك وَ فَخْصَ بَيْنَكَ تير ارميان و بَيْنَهُ اوراس كے درميان عَدَاوَةً عداوت ٢ كَأَنَّهُ وَ إِنَّ حَمِيْهُ عَمُولِا كدوه دوست بو كالخلص وَمَا يُلَقُّهُ الورنبيس دى جاتى يخصلت إلَّا الَّذِينَ

مران لوگول كو صَبَرُ وَا جَمُول فِي صَبركيا وَمَا يُلَقَّهَ اور بَين وى جاتى الله عَلَيْ الله وَمَا يُلَقَّهَ الله و مَا يُلَقَّهَ الله و مَا يُلَقَّهُ الله و مَا يُلَقَّهُ الله و مَا يُلِكُونُ وَعَلِيْ مِنْ الله و مَا يُكُونُونُ وَالله و مُنْ الله و مُنْ ا

#### رُبطِآبات :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ڈلٹ جَزآء اَعْدَآءِاللّٰہِالنَّالُ بیہ بدلہاللہ تعالیٰ کے دشنوں کا آگ۔کافروں کو جب دوزخ میں تکلیف ہوگی تو کہیں گے۔کیا کہیں گے ؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوٰ اور کہیں گے وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا رَبَّنَا اے ہمارے رب آرِنَاالَّذِیْنِ وکھا رہے ہمیں وہ دد آخَدُن جنھوں نے ہمیں گراہ کیا۔وہ دوکون ہیں؟ میں الْجِیْنِ وَکھا دے ہمیں وہ دد آخَدُن جنھوں نے ہمیں گراہ کیا۔وہ دوکون ہیں؟ میں الْجِیْنِ وَالْوِنْسِ جنوں اور انسانوں میں ہے۔کیوں دکھا نخمہ کہ مُنَا ہمان کو کیل دیں اپنے یاوئی کے نیچے۔اس کی ایک تفییر سے کہ جس طرح انسان انسان کو گراہ کرتا ہے ای طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے ای طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے۔تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ،شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور گراہ گراہ کیا وہ ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا وہ ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا وہ ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا واج ہمیں۔

اور دوسری تفییر ہے ہے کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور انس سے مراد آدم علیے کا نافر مان بیٹا قابیل مراد ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل مینید کوتل کر کے سب سے پہلے برائی دنیا بیں پھیلائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق تیل ہوتے ہیں وہ سب قابیل کی گردن پر ہیں ۔ لاگئہ اُوّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ ''اس لیے کہ وہ پہلائخض ہے جس فابیل کی گردن پر ہیں ۔ لاگئہ اُوّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ ''اس لیے کہ وہ پہلائخض ہے جس فابیل کی گردن پر ہیں ۔ لاگئہ اُوّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ ''اس لیے کہ وہ پہلائخص ہے جس نے تیل ناحق کی بنیا در کھی ۔' تو جن سے مراد ابلیس اور انس سے مراد قابیل ۔ اے پر دردگار! ہمیں ہے دونوں دکھا کہ ہم ان کوا ہے قدموں کے بنچے کچل دیں کہ انھوں نے

ہمارابیر اغرق کیا ہے ایک سے فائیس الانسفیان تاکہ ہوجا کیں وہ بست لوگوں میں سے۔ ذکیل ہوجا کیں۔ گران ہاتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابلیس بھی دوزخ میں ہوگا گراہ کرنے والے انسان بھی دوزخ میں ہوں گے اوراس طعنہ بازی سے عذاب سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے عقل دی تھی ، پیغیر بھیجے ، کتابیں نازل کیں۔ ہرز مانے میں حق کی آواز کا نوں تک پہنچانے والے بھیجے ، استے اسباب سے ہوتے ہوئے ابلیس اور قابیل کے نقش قدم پر کیوں سے ، کیوں شیطان کے چیلے ہے۔ ان پر غصے کی وجہ عذاب نہیں شاخ کا۔ یکافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی کن لو۔

فرمایا اِنَّ اللَّذِینَ قَالُوارَ بِنَااللَّهُ بِشک وہ لوگ جنھوں نے کہارب ہماراالله بہدر میں معنی ہے پالے والا خوراک ، پانی ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس دینے والا ۔ خوراک ، پانی ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس دینے والا ۔ تربیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے رب تعالیٰ بی کرتا ہے ۔ اگر کوئی رب کا مفہوم سمجھ لے تو بھی شرک نہیں کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

ے اور ہم فریضے نکفر اُولِیکا گھُولا الکیا و قالدُنیّا ہم تمہارے ساتھی اور دوست ہیں دنیا کی زندگی میں مستصیل خوش خبریاں دیں ، بشار تیں سنا کیں و فی الا خررة اور آخرت میں بھی ہم تمھارے ساتھی ہیں۔

## ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں:

احادیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے فریشنے جنت سے کفن اور خوشبو کیں لے کر آتے ہیں اور اس کفن میں لپیٹ کرلے جاتے ہیں۔ پھرعقیدت کی وجہ سے ہرا یک فرشتہ یہ جا ہتا ہے کہ میں اس کواٹھا کرلے جاؤں۔ پھرجس دروازے سے فرشتوں کولے جانے كاحكم ہوتا ہے اس دروازے سے لے جاتے ہیں۔اس سے کمحق دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہاس کواس دروازے ہے لے جاؤ۔ نیک روح کا اتنااعز از اور اتن تعظیم ہوتی ہے۔فرشتے اس کوعلمین میں پہنچادیتے ہیں اورعلمین میں ہونے کے باو جود قبر میں ایخ جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے باقی رشتہ دار ، دوست احباب اگر نیک <u>تھے</u> ان کی روحیں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ یوں وہ ایک دوسرے سے حال احوال یو چھتے ہیں۔ اگر کوئی بُرامراہے تو اس کے متعلق یو چھتا ہے وہ تمہارے پاس ہیں آیا۔ وہ کہتے میں کہ وہ بد بخت ہمارے ماس تونہیں آیا تجین میں ہوگا جو بد بختوں کی ارواح کامقرے۔ روح وہال ایک دوسرے کوایسے پہچانتی ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ية فرشت كهتم بين كهم دنيا من بهي تير ب سائقي تصاور آخرت مين بهي وَلَكُمْ فيهَا اورتمبارے کیے اس جنت میں ہوگا مارتشتہ ہے آنفیٹ کی جو کھے تہارے جی جامیں کے۔اگر کوئی شخص جا ہے کہ میں اور کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں پرندے کی طرح اور تا ہوا فضا میں نظر آئے گا۔ اگر خیال کرے گا کہ فلال بٹیراور تیتر میری خوراک ہے تو اس وقت وہ

بھنا ہوا پلیٹ میں سامنے ہوگا۔جس پھل کے بارے میں خواہش کرے گااس کی شاخ خود بہ خود جھک کے سامنے آجائے گی ۔ درخت پر چڑھ کر پھل اتار نے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جوجا ہوگے ملے گا وَلَدُّ فِيهَا مَا اَتَذَعُونَ اور تمهارے ليے ہوگا اس جنت میں جوتم طلب کرد گے۔جو مانگو گےرب تعالی شمیں دے گا سنز کلا مہمانی ہوگی ہے نے عَفُوْ دِدَّ حِينِيهِ جَنْنَ والےمهربان کی طرف سے۔رب تعالیٰ کی مہمانی ،رب تعالیٰ کی عظمت اورشان کے مطابق ہوگی ۔ جیسے آج کوئی میرامعززمہمان آ جائے تو میں اپنی حیثیت اور استطاعت کےمطابق اس کی خدمت کرتا ہوں \_غریب آ دمی کامہمان ہوتو وہ ایی حیثیت کےمطابق خدمت کرتا ہے۔ بیمہمانی رب غفور درجیم کی طرف ہے ہوگی۔ كل كسبق من تم في رها كه كافرون في كها لا تَسْمَعُو البهذَ الفَّرُ أَن وَالْغَوْا فِينَهِ لَعَلَيْكُ مُن لَعُلِيُونَ نه سنوتم ال قر آن كواور شور مجاؤال ميں تا كهم غالب آ جاؤ - نه کوئی قرآن ہے، نہ سمجھے، نہ ایمان لائے ۔ ادھرانسان کامزاج ہے کہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے کوئی لا کچ ،طمع اور دنیاوی مفادنہیں ہے۔مفت میں دوسروں کے فائدے ک بات كرتا ہے اور وہ سننے برآ مادہ ند ہوالناشور مجائے تو دكھ ہوتا ہے اور انسان ہمت بارجاتا ہے۔انسان کا دل نہیں جا ہتا کہ میں اس کو بات سناؤں نیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمت نہیں ا رتے ، نہلیج مچوڑتے ہیں کوئی مانے گا تو اس کی قسمت اچھی ہوگی نہیں مانے گا تو پیغبروں کو دعوت کا اجرو تو اب ملے گا۔احادیث میں آتا ہے کہ ایسے پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے کہ جنھوں نے ساری زندگی تبلیغ کی ایک آ دمی بھی ایمان نہیں لایا وَیَہ جنیءُ نَبِيٌّ وَلَيْسِ مَعَهُ أَخُدٌ لَو كياان كي تبليغ ضائع بوكني بركز نبيس إن كواجر في كارثواب منے گا۔

ال کے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں و مَنْ اَخْتَن قَوْلًا اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ ہے مِنْمَن دَعَا اِللہ الله الله الله الله حصر اللہ تعالیٰ کی طرف اور صرف دعوت بی نہیں و عَیْمِل صَالِمًا اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ جو خود عامل ہوتا ہے ایسے داعی کی بات موثر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا اپناعمل اور کر دار دعوت کے مطابق نہیں ہے ، اس کی شکل وصورت سنت کے مطابق نہین ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ نور انی سنتوں کی طرف تو دیکھے والے کہیں گے یہ کیا کہتا ہے اور اس کی اپنی شکل کیا ہے؟ خود اس کی اپنا عمل کیا ہے؟ جن لوگوں کا قول و فعل ایک ہوتا تھا ان کی شکل و کھے کر لوگ مسلمان ہوجاتے تھے زبانی مسلمان ہوجاتے تھے دبانی مسلمان ہوجاتے تھے زبانی مسلمان ہوجاتے تھے دبانی دعوت کی کم ضرورت پیش آتی تھی۔

صدیت پاک میں آتا ہے خیک و عباد الله الدین آوا راء و وا و و و او کیر الله او کھا قال صلی الله تعالی علیه وسلم "الله تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کہان کو دیکھتے ہی رب یاد آجائے۔ "وہ الله کے بندے ہروفت الله تعالی کی یاد میں رہتے ہیں۔ ان کود کھنے والے کو بھی شوق بیدا ہوتا ہے کہ میں بھی رب تعالی کو یاد کرواں ۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں کہاں شخص سے زیادہ اچھا آدی کون ہے جو الله تعالی کی طرف دعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا ممل کرتا ہے۔ اور دعوت کس بات کی قفال اور وہ کہتا ہے انگینی مِن المشلم میں کہا ہوں۔ اسلام قبول کرنے واللہ ہوں۔ المشلم میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے ہوے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے ہوئے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے ہوئے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام کرد ہے ہیں۔

# ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کاواقعہ:

چھ سات سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک جماعت آئی ۔ ان میں ایک آسریلیا کا آدمی تفاشام کی نماز میں نے یہ حائی توساتھیوں نے کہا کہ اس کا اعلان کریں اس نے کھے بیان کرنا ہے۔ اس کی زبان تو انگریزی تھی ترجمان کے ذریعے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا دا قعدسنایا ۔تعلیم یافتہ آ دی تھاا پی حکومت کی طرف ہے گئی مما لک میں مختلف عہد دں بررہ چکا تھا۔ چودہ بندرہ ملکوں کے اس نے نام بتلائے۔ بہ ہرحال اس نے بتلایا کہ بچھے ہندوؤں نے بھی اپنے نہ ہب کی دعوت دی ہسکھوں نے بھی دعوت دی ، ہدھ مت والے بھی میرے یاس بہنچے اور بھی کئی لوگ میرے یاس آئے لیکن مسلمانوں میں ے میرے پاس اسلام کی دعوت لے کرکوئی نہ آیا۔ میں سوچما تھا کہ دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام بھی ایک ندہب ہے باقی سب لوگ میرے یاس اپنے اپنے ندہب کی وعوت کے لیے آتے ہیں کیکن مسلمان نہیں آئے ۔ کئی سالوں کے بعد میرے پاس چند آ دمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے کے لیے آئے ہیں۔ انھوں نے مجھے بڑے اچھے بیرائے میں حق کی بات بتلائی ،اسلام کے سچاند ہب ہونے بر ولائل دیئے ، میں پہلے ہی اسلام کی دعوت کامتمنی تھا میں پہلی مجلس ہی میں مسلمان ہو گیا لیکن میری بیوی ابھی تک کافر ہے، عیسائی ہے۔ ال باب، بہن بھائی بھی کافر ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی توقیق عطافر مائے۔

اس سے انداز دلگاؤ کہ کافر تو میں کتنی تبلیغ کرتی ہیں اپنے غلط نہ بہب کی۔الحمد للہ! یہ فرض کفاریاں دفت تبلیغی جماعت نے احسن طریقہ سے ادا کیا ہے تمام ملکوں میں پہنچے! ہیں۔ یہ دعوت الی اللہ کا کام بہت بلند کام ہے۔اپنے گلی محلوں میں بھی کرو،اپ ووستوں! کوبھی کہوکہاں کام کے لیے وقت دیں۔تو فر مایا کہاں سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور عمل بھی اچھا کرے ادر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

الله تعالى فرماتے میں وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ اور نہیں ہے برابر نیکی وَلَا النَّهَيْنَةُ اورنه برائي يعني نيكي اور برائي برابرنبيس بين إدْفَعُ تال دے جاتبی ا السطريق سيعن هي أخسَن جواحماهو برائي كواجهطريق سال دولزن والے کے ساتھ صلح رکھو۔گالیوں کا جواب نہ دو بختی کرنے والے کے ساتھ نرمی کرو فَإِذَا لِيل جب تم احسن طريق كم ساته الوكة الَّذي ووضَّ مَنْ لَكَ وَمَنْهُ عَدَاوَةً كَرْتِير ورميان اوراس كورميان عداوت بسكانًا فوالي حَمِيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِيْدُ اللهِ کہ وہ مخلص دوست ہوگا۔اگر وہ انسان ہے تو وہ ضرورسو جے گا کہ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور مجھے کچھنبیں کہتا۔ میں اس کے ساتھ برائی ہے پیش آتا ہوں اور وہ احجمائی کے ساتھ۔انسان ہے تو وہ ضرور دوست بن جائے گا وَ مَادُلَقْهَاۤ اور نہیں دی جاتی ہے انجھی خصلت - برائی کواچھائی کے ساتھ ٹالنے والی اِلّاالَّذِینَ صَبَرُوا مُکران لوگوں کوجو صبر كرتے ہیں۔ ہرآ دى صبراور حوصلے ہے كام نہیں لیتا وَمَا يُلَقُهُ اَلَّا ذُو حَظِ عَظِيْمِ اورنہیں دی جاتی بےخصلت مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہو۔ جس کا بخت احیما ہو، کر دار احیما ہواس کو پیخصلت ملتی ہے برائی کو احیمائی کے ساتھ ٹالنے والی۔ بیرہارے لیے عملی سبق ہے۔ رہاتعالی ہمیں اس بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



## و إمّا يـ نُزعَتككمن

الشَّيْطِن نَزْعُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّا هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْهُ ﴿
وَمِنْ الْبِهِ الْنَهُ وَالنَّهَ أَوَ الشَّهُ مُنُ وَالْقَهُ مُنْ وَالْقَهُمُ وَالْفَهُ وَاللَّهِ الْكَذِي خَلَقَهُ فَى إِللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَا وَالنَّهُ الْوَاللَّهُ الْكَذِي خَلَقَهُ فَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُا الْمُعْتَدُولُ اللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَالْمُلْالِ اللْمُولِى اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولِى اللْمُولِى اللَّهُ وَالْمُلْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلْلُلِكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْلِمُ اللللَّهُ اللَّلَا الللْمُولِ الللْمُلْلِمُ اللل

ے إرن كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الرَّهُومُ خَالص اى كى عبادت كرتے فيان استَكْبَرُوا بِس الربيلوك تكبركري فَالَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ بِس وه جوآب ك رب کے پاس ہیں ایک پیٹوئ لک وہ سیج بیان کرتے ہیں اس کی بالیل وَالنَّهَارِ رات كواورون كو وَهُمْ لَا يَسْنَمُونَ اوروه تَصَحَتْ لِيسَ وَمِر فَيَ إِيبَةَ اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُنگاک بے شک آپ تری الْأَرْضِ وَيَحِصَ بِين زمين كو خَاشِعَةً ولِي هُولَى فَإِذَاۤ اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالُمَآءَ بس جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پر یانی الفیزَّ تُ حرکت کرتی ہے وَرَبَتُ اور پھولتی ہے اِنَّ الَّذِی آخیاها ہے شک وہ ذات جس نے اس کو زنده كيا ٢ أَمُحِي الْمَوْتَى - البترنده كرے كامردوں كو إِنَّ اعْلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِیْرٌ بِعِشک وہ ہر چیزیر قادر ہے اِنَّ الَّذِیْرِ بِ جُشک وہ لوگ يُلْحِدُونَ جُونُيرُ هِ صَلَّةً بِينَ فِي الْبِيّا جَارِي آيتوں كے بارے مِن لَا يَخْفَوُنَ عَلَيْنَا وَهُ كُلُمْ بِينَ مِنْ مِنْ الْفَمَنُ يُلْقَى فِي التَّارِ كَيَالِينَ وَوَضَّ جُو وُاللَّيا ٱكْ مِينَ خَيْرٌ بَهِتر بِ أَمْمَّنْ يَأْتِنَ امِنًا ياوة تَحْص جوآئَ كُلّ امن كى حالت ميل ، يَوْمَ الْقِينَةِ قيامت والعون إعْمَلُوا مَاشِئْتُهُ عمل كروتم جوجا مو إنَّه بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ بِصِمْك وه جوتم عمل كرتے مو د کھتاہے۔

#### ربطآيات :

كل كسبق مين تم في يات يؤهى ب وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَنْ وَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ " الشَّخْصِ سے بہتر بات س کی ہو عَتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ نتعالیٰ کی طرف دعوت دی اور خود بھی اچھاعمل کیا اور کہا کہ میں فریا بردار ہوں۔'' دعوت الی اللہ کے سلسلے میں بری تکلیفیں آتی ہیں۔مشرک قوم کو دعوت دینے والے پہلے بیغمبرنوح مالیے ہیں۔ان کو جو تکالیف پہنچائی گئیں آ دی پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ قرآن یاک میں ہے کہ حضرت نوح مالیتے قوم کودعوت دینے کے لیے کسی مجلس میں داخل ہوتے تو وہ لوگ ان کور بوانہ اور یا گل کہہ کرو ھکے دے کر تکال دیتے تھے مَے جُے نُہ وُنْ وَازْدُجِهِ [سورة القمر] كتنے بيغيبروں كوناحق قبل كيا كيا اور نيكى كاحكم دينے والوں كوئل كيا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۱ یارہ ۳ میں ہے۔ وَ یَسَفَّتُلُوُنَ النَّبیتِیْنَ بِغَیْرِ حَقّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُ وَنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ " اوروة للرَّحَ تَعَالله تعالى ك نبیوں کو ناحق اور قبل کرتے تھے ان لوگوں کو جو تھم دیتے تھے لوگوں کو انصاف کرنے کا۔'' لوگوں میں سے پھر جاہل نشم کے لوگ عجیب عجیب مشم کی با تمیں کرتے ہیں ۔بعض الیمی بات کردیتے ہیں جو برداشت ہے باہر ہوتی ہے کہ آخر نبی بھی تو انسان ہوتا ہے۔ . اس سلسلے میں اللہ تعالی نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالی کی طرف وعوت دینے والے وَإِمَّا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطُن نَزُحٌ اور اگر خِول كُلَّهَ آب كوشيطان كى طرف سے اور اگر ابھارے بچھ کوشیطان ابھار ہا کہ بیرجابل کیا کہتا ہے۔ فائستَعِذُ ہاللہِ تو آپ

الله تعالى كي يناه ليس رتواس كوجواب نه ديس اعبوذ ببالله من الشيطين الرجيم يرته

لیں۔ بڑے دل گر دے اور حوصلے کی بات ہے دہ گالیاں نکالے ، بے بہورہ باتیس اور داعی

یہ بھے کر جواب ندد ہے کہ شیطان مجھے ابھار نا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر ہے۔

ہوا مشکل مرحلہ ہے اِنّیٰہ مُحَوَّ السّینے الْحَالِیٰہ ہُو اللّٰہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور

جانے والا ہے۔ وہ تمہاری با تیس بھی سنتا ہے اور ان کی با تیس بھی سنتا ہے۔ تمہارے کر دار

کو بھی جانتا ہے اور ان کی کارروائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے

پہلے ایمان ادر عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیفیبروں نے سب سے پہلے اپی قو موں کو بہی

دعوت دی یا نے وہ اللّٰہ ما لکہ م مِنْ اللهِ عَیْدُ ہُ [سورہ ہود]" اے میری قوم عبادت کر واللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی معبود اور کوئی مشکل کشانہیں ہے۔ "پھر الله تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

### دلا*ئل تو*حید :

آگے اللہ تعالی نے اصولی طور پر دوطرح کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ پھر ان دو نشانیوں میں گئی چیزیں آگئی ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قومن کی چیزیں آگئی ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قومن کی چیزیں آگئی ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت اور واحد کی نشانیوں میں ہے ہا اور دن ۔ دن اور دات کو بچھتے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے دات اور دن سب کونظر آتے ہیں والله منس کی الله منس کی الله منس کی الله منس کی الله منس کی تعالی کی قدرت اور تو حید کی نشانیوں میں سے ہورج اور چاند ہیں۔ والله منس سورج کی روشن ہے تم فائدہ اٹھاتے ہواور وہ جم میں چاند اور ذمین سے کئی گنا ہوا ہے۔ اور چاند کی چاند نی سے ہی تم فائدہ اٹھاتے ہواور وہ جم میں جاند اور باتی سب چیز وں پر اثر جاند کی جاند کی جاند کی جاند کی خدمت پر لگایا ہے۔ ان تمام چیز وں کو اللہ تعن کی نے انسان کی خدمت پر لگایا ہے۔ انسان کی خدمت پر لگایا ہے۔

فرمايا كاتشجدوالاشمير وكاللقمد نسورج كوعده كرواورنه وإندكوعده كروسب مخلوق بين وَانْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور جده كروالله تعالى كوبس في ان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک سورج میں روشنی اور جیک ہے جا ندمیں بھی دھیمی روشنی ہے مگر یہ خدائی کی دلیل تو نہیں ہیں۔ان کے وجوداگر جہانسان کے وجود ہے بڑے ہیں انسان کا وجودان کے مقالبے میں بہت جھوٹا ساہے گرجا ند ،سورج انسان کے مقالبے میں مجبور ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات انسان کو دیئے ہیں وہ نہسورج کو حاصل ہیں اور نہ جا ند کو حاصل ہیں ۔ سورج کی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے جا ند کی بھی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے کیا مجال ہے کہ وہ اس سے دائیں یا ئیں ہوشکیں یا ادھرادھر ہوشکیں یاان کی رفتار میں کی بیشی آئے یا اپنی مرضی ہے آ گے پیچھے ہوئیس۔ انسان کوتو یہ اختیارات حاصل میں۔انی مرضی ہے سوئے ،انی مرضی ہے اٹھے ، کھڑا ہویا بیٹے ، تیزیطے یا آ ہت، ادھر جائے یاادھرنہ جائے ۔ تواتنے وسیع اختیارات والامجبور کو بحدہ کرے حماقت نہیں ہے تواور کیا ہے۔ آج بھی مشرک قومیں موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ یا تدھ کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہو۔ جا ندخلوع ہوتا ہے تواس کے سامنے ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور بحدہ کرتے ہیں۔

اس کے حدیث میں آتا ہے کہ سورج کے طلوع کے دفت اور زوال اور غروب کے دفت اور زوال اور غروب کے دفت نماز ند پڑھو کہ ان دفتوں میں کا فرسورج کو بجدہ اور اس کی عبادت کرتے ہیں لہذا ہماری ان کے ساتھ مشا بہت ند ہو۔ اس طرح سانب اور شیر کی پوجا کرنے دالے بھی دنیا میں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج میں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بجدہ کرو اور نہ جاند کو بحدہ کرو اور نہ جاند کو بحدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو بیدا کیا ہے

ہاری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کراہٹد تعالیٰ کی مخلوق میں کو ٹی نہیں ہے۔حضرت قیس بن سعد بھیر نے اجازت مائٹی کہ حضرت! لوگ بڑے بڑے چودھریوں کوسجدہ کرتے ہیں ہم آپ کونہ کریں؟ فرمایا ہماری شریعت میں نہمی زندہ کو بحیدہ جائز ہے نہ قبر کو جائز ہے۔ قرمایا فیان است کی رق ایس اگریاوگ ان ولائل سے تکبر کریں اور اسے مالک وخالق کو بحدہ نہ کریں تو فالدین ہے ندر بتائے کی وہ جوآپ کے رب کے پاس ہیں فرشة أبُسَيته وَنَهُ وه في بيان كرتي بين اس كى بالين والنَّهَارِ وات كو بعى اور ون كوبھى أَ وَهُدُلايَسْتُمُون اوروه فرشت تفكتے نبيل تبيح كرمنے سے وہ نہ كھاتے ہیں، نہ یہتے ہیں، نہ پیشاب، نہ یا خانہ، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، نہ ان کوتھ کا وٹ موتی ہے۔وہ ہروفت الله تعالیٰ کی سیج کرتے ہیں سبحان الله وبحمدہ۔اورصدیث يَاكُ مِن آياب أَحَبُ الْكَلَام إِلَى اللّهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ " مُحوب كَالْمِ الله تعالیٰ کے ہاں سِحان اللہ و بحمرہ ہے۔' اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہیں۔ ایجالی بھی اور علمی بھی ۔ بیہ آیت تحدہ ہے پڑھنے والے پر بھی تحدہ ہے اور سننے والوں پر بھی ۔اس کے لیے تمام وہ شرا نطاضروری ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کپڑے یاک ہوں ، بدن یاک ہو، باوضوہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت ، زوال کے وقت ادرغروب ہونے کے دفت منع ہے۔ ہاتی تمام اوقات میں سجد ہوتا کر سکتے ہیں۔اگر کوئی آ دمی ادانہین کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ واجب کے چھوڑنے ہے انسان گناہ

گارہوتاہے۔

دوسری دلیل: فرمایا وَمِنْ إِلَيْهُ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے م اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً بِشَكَ آبِ وَ يَكِيت إِن رَمِن كُود في مولَى بارش ند موختك زين ولي موتى ب فَإِذَا أَنْزَنْنَاعَلَيْهَا الْمَاءَ لِيل جس وقت مم اتارتي بي اس پر یانی ۔ بارش نازل ہوتی ہے الفتر ش زمین حرکت کرتی ہے وربیث اورزمین پھولتی ہے جیسے خمیر ہوتا ہے۔ پھراس میں سبزیاں ہیدا ہوتی ہیں ، درخت اگتے ہیں، جارا پیدا ہوتا ہے، نباتات اور پھل انسانوں کے کام بھی آتے ہیں اور حیوانوں کے بھی۔ فرمایا اِنَّ الَّذِی اَخیاها بے شک دورب جس نے زندہ کیا ہے اس زمین کو لَمُنْ خِي الْمُوفِي البِيتِهُ وَبِي رَبِ زَنْدُهُ كُرِے گامردول كو - بِيزَمِين كِي حالت تبهارے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ جورب یہ کرسکتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرسکتا ہے اس کے لیے کوئی شےمشکل نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ہوگی اسرافیل ماہیے بگل پھونکنیں کے سب لوگ زمین سے باہرنکل آئیں گے۔ یوں آئیس کے جیسے سبریاں اگتی ہیں۔ وہ بھی نکلیں کے جن کو ہرندے درندے کھا گئے ، محصلیاں کھا گئیں ، آگ میں جلادیے كَ الله تعالى الى قدرت مع سب كوزنده كر ك حاضر كروك كان إنَّه عَيل كُل شَون عَ ظَدِیْرٌ ﷺ بیشنگ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاور ہے۔اتنے واضح ولائل سننے کے بعد بھی اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُ وَنَ فِي الْبِيَّا لِي سُكُ وه لوك جونميز سف جلتے ہيں بجي روى كرتے ہيں ہمارى آیتوں میں ۔ اِلْحَاد کامعنی ہے میر ها چلنا۔ ہر شے ایک طرف چل رہی ہے اور بیدوسری طرف طلتے ہیں کا یکھُفُونَ عَلَیْنَا وہ ہم مِخْفِیٰہیں ہیں۔ایک کج روی ہے کہ آیات كالتكاركرنا جيها كرتم في كل كرسبق ميس يرهاك كانوا يُجْعَدُونَ بِإيلِينا "كدوه

بهاري آيون كاالكاركرتے تھے۔' اور كہتے تھے كا تَسْمَعُوْا لِطِنَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْ اِفِيْهِ " اس قرآن کونہ سنوا در شور کرواس میں۔" اور ایک سمجے ردی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی غلوتفسیر کرنا۔اوٹ پٹا نگ تفسیری کرنا۔اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کوشریک کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ تو غلط تفسیریں اور تعبیریں کرنے والے بھی ہم سے تفی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلہتم خود کرلو اَفَهَنْ یَّلْقٰی فِی التَّارِ کیا پس وَشَخْص جوڈ الا جائے كَادُورْخْ مِن وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُنَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّاد [تمل: ٩٠]" اورجو تتخص لائے گا برائی پس وہ اوند ھے منہ ڈالے جا ئیں گئے آگ میں۔''سرینیچے اور ٹانگییں اور بہول گی فَیُونِحَانُ بالنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ [سوره رحمٰن]' بیشانی کے بالول سے اور قدموں ہے بکڑ کرفر شنتے اس کودوز خ میں ڈال دیں گے۔'' کیابیآ دمی جس کودوز خ میں وْالاَ جَائِكُ اللَّهِ عَنْ يُهِرْبِ أَمْهُنْ يَأْتِنَ أَمِنَّا لَيْوَمَ الْقِيلَةِ يَاوِهُ تَحْصُ جُوآ كَ كَامِن كَى حالت میں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا بھر جنت میں جائے گا یہ بہتر ہے۔ان دونوں میں سے کون بہتر ہے فیصلہ خود کرو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں الفہ لوامتا شِنْدُ مَ مَل كروتم جوتمهاراجي جاب بيامرتون كي كي بهم في محمل كروتم کے ذریعے نیکی کے راستے بتلائے ہیں اور برے راستوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔اگر تم نیکی کے رائے پرنہیں چلتے تو پھراپنی مرضی کر وہم نے تم پر نیکی بدی ،حق باطل ،اسلام کفر ، تو حید شرک واضح کرویا ہے دلائل کے ساتھ ۔ اب تمہاری مرضی ہے جو جا ہو ممل کرو ۔ مگر أيك بات يا در كھوا إِنْ فَالِمَا تَعُمَلُونَ بَصِينِ مِنْ مِنْ سَبِ شَكِ اللَّهُ تَعَالَى جَمْلَ ثَم كرتے ہود كھتا ہے۔معاملہ تمہارارب کے ساتھ ہے اس بات کو ہر دفت پیش نظرر کھو۔

でいる。

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ وَإِيالِيِّ لُولَتِنَّا جِمَاءً هُمْ وَإِنَّهُ لَكُونَتُ عَزِيْزٌ ٥ لَا يَأْتِيْ وَالْبِأَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْلٌ مِّنُ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ الْاَمَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَيْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيُمِ ۗ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْانًا اعْجِيمِيًّا لَقَالُوْالَوْلِافْصِلَتْ النَّهُ الْمُوَاكَوْلِافْصِلَتْ النَّهُ الْمُوَاكَوْ وَعَرِينٌ ﴿ قُلُ هُو لِلَّذِينَ امْنُوا هُدًى وَ شِفَا أَوْ وَالَّذِينَ كَايُؤُمِنُونَ فِي أَذَانِهِ مِ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِ مُ عَمَّى أُولَيْكَ عُ يُنَادَوْنَ مِنْ مِّكَانٍ بَعِيْدٍ فَوَلَقَدُ الْكِنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا كِلْهَ فَيُ سَبَقَتُ مِنُ رَّتِكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُ مُرْدُورِاتُهُ مُركِفِي شَكِيِّ مِينَهُ مُريْبِ هَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَيْدِ \* إِنَّ الَّذِيْنَ بِي شُكُ وَهُ لُوَّ كُفَرَ وَا جَمْعُوں نَے انكاركيا بِالذِّكْرِ قرآن یاک کا اَمَاجَآءَ هُمْ جَس وقت وہ اُن کے پاس آگیا وَإِنَّهُ اور بے شک دوقر آن یاک کے ٹیٹ البتہ کتاب سے غزیر عالب ہ الآیاتیدوالباطل نہیں آسکاس کے پاس باطل می بنین ک دنیہ نہ آگ سے وَلَامِنْ خَلْفِهِ اورنداس کے پیچھے تنزیل بیاتاری ہوئی ہے قِنْ عَكِيْمِ حَكمت والے حَمِيْدِ قابل تعريف كى طرف ت مَايُقَالَ لَكَ نَهِينَ كَهَاجَاتًا آبِكُو إِلَّا تُكُر مَنَا وَبَى يَجِهِ قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ

تَحْقَيْقَ جُوكُها كَيَارَسُولُول كُو مِنْ قَبُلِكَ آبِ سِي بِهِ إِنَّ دَبَّكَ لِجُسُكُ آپكارب لَذُوْمَغُفِرَةِ البَهْ بَخْتُ والله وَذُوْعِقَابِ آلِيْهِ اوردرد ناكسرادين والابهى ب وَلَوْجَعَلْنُهُ قُرَانًا أَعْجَمِيًّا اوراكر بم بنات اس قرآن كوتجى قَقَالُوا البته يالوك كهت لَوْلا فَصِلَتْ النَّه كيول بين تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی شبیتی ﷺ آ ﷺ کیا کتاب جمی وَعَرَبِي اورقوم عربي قُل آپ فرمادي هُوَ لِلَّذِينَ امْنُوا بِقِرآن ان لوگول کے لیے جوامیان لائے کدی ہدایت ہے قَشِفَآج اورشفاہے وَالَّذِيْنِ اوروه لُوكَ لَا يُؤْمِنُونَ جُوايمان بَهِ لا إِنْ فَيَ اذَانِهِمْ وَقُرَّ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں قَدُمُوعَلَیْهِ خَعَی اور وہ ان کے لیے اندھا بن ہے أوليك يك لوگ بين يكذؤن كان كويكاراجاتا ہے مِن مَّبِكَانٍ بَعِينَدِ ووركى جُلَه اللهُ وَلَقَدَاتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ ووركى جُله اللهِ عَقِيلَ وى بم نے مول کو کتاب فاختلف فید پس اختلاف کیا گیاس می وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه موتى بيبات سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ جومو چكى تير ربك طرف م لَقُضِي بَيْنَهُمْ البته فيصله كردياجا تاان كورميان وَإِنَّهُمْ اور بے شک میاوگ لفور بشائی شنه البته شک میں ہیں اس کی طرف سے مُرِيْبٍ جوان كور دديس والنه والاب مَنْ عَيلَ صَالِحًا جَسَ فَعُمل كيا اجها فَلِنَفْسِه يس إلي نفس كه ليه وَمَنْ آسَاءً اورجس في رائي

کی فَعَلَیْهَا پُل ای کِنْس پر پڑے گی وَمَارَبُّلَک بِظَلاَمِ لِلْعَبِیدِ اور نِیل کِنْس کِ اللهِ مِلْمُ کِرِنْ فِ الله بندوں پر۔ اور نیس ہے آپ کارب ظلم کرنے والا بندوں پر۔

قرآن کریم کے متعددنام:

قرآن کریم کے متعددنام ہیں۔ ایک نام ہے قران اس کا مجرد قسوء یہ قسرہ اس کے اور قران مصدر ہے مفعول ہے معنی میں۔ مَسَقُد وُ وَ اللّٰهِ عَلَیْ وہ کتاب جوزیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ودسرا جاتی ہے۔ الحمد نند اقر آن وہ کتاب ہے جود نیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ودسرا نام فرقان ہے۔ یہ مصدر ہے فاعل کے معنی میں۔ آلف اوق بیش آلحق و البہ اطل نام فرقان ہے۔ ذکر کامعنی تصیحت والی '' تیسرانام ذکر ہے۔ ذکر کامعنی تصیحت والی کتاب وہ کتاب وہ اللّٰ کتاب کوہم نے کتاب وہ اللّٰ کتاب کوہم نے اتارہ ہے اور اس کے قران اور محافظ میں ہیں۔' الحمد للد اقر آن پاک آج تک محفوظ ہے اور اس کے قران اور محافظ میں ہیں۔' الحمد للد اقر آن پاک آج تک محفوظ ہے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی۔ تو ذکر قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ناموں میں سے ایک نام ہے۔

۔۔۔۔۔ یا اب اور قوی کتاب ہے باطل اس پر حملہ آ در نہیں ہوسکتا کہ معاذ اللہ تعالی اس کو فلاء برت کرد ہے بااس کی کسی بات کی تر دید کر سکے بااس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لا سکے ۔ معد بال گزرگئی ہیں قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دنیائے کفر نے پوراز در لگایا کہ اس کو مٹاد ہے اور آج بھی پور پی اقوام کی بہت ساری مشینر بیال کام کررہی ہیں اور بے تحاشار قم خرج کررہی ہیں کے قرآن کریم کی تعلیم ، دین تعلیم اور دینی مدارس کو ختم کر کے دنیاوی تعلیم بچوں کے لیے لازم کردیں تا کہ کوئی بچے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مساجد اور مدارس میں نہ جا سکے۔

41

خیرے ہماری وزیرِ اعظم یعنی وزیرِ اعظم پاکستان بے نظیر بھٹوصاحبہ کے بیانات اخبارات میں آ چکے ہیں کہ اس نے دینی مدارس کوختم کرنے کے لیے امریکہ سے مدو طلب کی ہے کہ میں دینی مدارس کوختم کرنا جا ہتی ہوں میری مدد کی جائے تگر:

۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکھوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

بھائی! جس دین کی حفاظت و بھا کا ذمہ رب تعالی نے لیا ہے اس کوکون مٹاسکتا ہے؟ بیام خیالیاں اور باطل ارادے ہیں۔ اپنے کفر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بےشک دنیا میں باطل لوگ بھی موجود ہیں گر المحمد للله احمد لله احق والے بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں کوئی دنیا کی طاقت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا خست باطن ظاہر کرنا ہے اور پھو ہیں۔

فرمایا تَنْزِیْلُ بِیكتاب اتاری ، ولی ب بن حَدِیْدِ حَمَت والے ك

طرف سے تھینید جوقابل تعریف ہے۔ بیر کتاب کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کا اتار نے والا بھی برور دگار اور اس کا محافظ بھی برور دگار ہے۔ اس کی حفاظت کس انداز ہے کی کہاس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن یاک کے حافظ موجود ہیں۔انڈونیشیا میں اکبڑ خاندانوں کا شادی کا معیار ہی حفظ قرآن ہے ۔ وہ بیجے بچی کی شادی اس وفت کرتے ہیں جب لڑ کا لڑ کی حافظ قر آن ہوں ۔ ہارے ہاں تو معیار جہیز ہے کہ مہلے ہی فہرست بنادیتے ہیں کہ ہم نے بید کچھ لینا ہے۔اور بنگلہ دلیش میں گھروں کے گھر حقاظ قرآن ہیں ۔ کیا مرد ادر کیا عورتیں ، کیا نیجے اور کیا بوڑھے۔ توان شاءاللہ العزیز قرآن یا ک کو، دین تعلیم کو، دینی مدارس کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ اس کو جتنا دیائے کی کوشش کریں گے مہاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اتنا ہی اکھرے گا۔ آ کے آنخضرت پڑائی کو کسلی وی گئی ہے کہ اگر آج پہلوگ آپ کو دیوانہ، شاعراور کذاب کہتے ہیں ، جادوگر مسحور کہتے ہیں ،بھی کائن کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے پغمبروں کو بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ فرمایا متایقال لک اے بی كريم ﷺ إنبين كهاجاتا آپ كو إلَّا مَنا المَّروني أَقَدُ قِيْلَ لِلدُّرُ سُلِ مِنْ قَبُلِكَ تحقیق جوکہا گیارسولوں کوآپ ہے پہلے۔ پہلے پیغیبروں کوبھی کا فرول نے گذاب کہا اشِر شرارتی بھی کہا، جادوگر اورمسحور اورمفتری بھی کہا۔ تو ان کی باتوں ہے آ بے گھبرا کیں نہیں إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَنُهُمْ وَ الْمُثَلُمُ إِلَى كَارِبِ الْمِدَ بَخْشُهُ وَاللَّهِ وَذُوعِقَابِ الْمِيدِ -عه قه باب کامعنی سزام المه به کامعنی دردناک به اور در دناک سز او پیخ والا ہے۔ جو قاعدے کے مطابق المدتعالیٰ ہے معافی مائلے گااللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وه قاعده بيے كبيب سے يمل كلم طيب لا الله الا الله محمد رسول الله اور

کلمه شهاوت اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شرید به واشهد ان محمد ا عبد عبد ورسوله کاول سے اتر از کرے اور اپنی سابقه زندگی سے تا بن بوکر که میں پہلے جو کفر شرک اور گناه کرتا رہا بول ان سے توبر کرتا ہول ۔ ایسے لوگوں کی الله تعالیٰ بخشش فرما و سے بین اور جو کفر وشرک سے باز نہ آئمیں اور ضد پر اور سے رہیں ، برائی برمصر ہول تو ایسوں کو الله تعالیٰ سخت سز او بے والا ہے ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں بھی۔۔

### قرآن باک کوعر بی زبان میں اتار نے کی حکمت

آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں کیوں نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن یاک کے اول مخاطبین عربی تھاس لیے پیغمبر کی زبان بھی عربی اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ بھی عربی میں۔اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ یو مَبَ آر سَلْفَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَّانِ قَوْمِهِ لِمُبَيِّنَ لَهُمْ [ابراهيم: ٣]" اورنبين بهيجانهم في كولَ رسول مكر اس کی قوم کی زبان میں تا کہوہ بیان کرے ان کے لیے۔ 'اس دفت عرب میں رہنے دانی تو میں کیا ، یہودی ، کیاعیسائی ، کیا قریش اور کیاصائبین ،سب عربی بو لئے تھے۔اس وقت عرب میں جنتنی تو میں تھیں سب عربی ہو لیتے تھے اور کفرشرک کی سب حدیں عبور کر گئے شتھے۔سورہ بینہ یارہ ۱۳۰۰ میں اللہ تعالی فریائے ہیں۔ کہ پیٹین الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْل الْكِتْلِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَى تَأْتِيهُمُ الْبَيِنَةُ " تَهِيل بين وه لوك جوكافر بين اہل کتاب میں ہے اور مشر مین میں باز آنے والے بیمال تک کیآ جائے ان کے باس واضح ولیل ۔' وہ لوگ کفر وٹٹرک کی اس صدکو پہنچ چکے تھے کہ اگر آج ان کے یاس کامل تھیم نه آتا اور کامل نشخف نه آتا تو ان کی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی ۔ تو اللہ نعالی نے قر آن پاک جیسا

نسخه بھیجا اور آنخصرت مَثَقَّ الِمُصِیاحکیم بھیجا اور ان کی زبان میں بھیجا تا کہ دہ اعتراض نہ کر سکیں ۔

الله تعالى فرماتے بیں وَلَوْ حَعَلْنَهُ قُورُ أَنَّا أَعْيَمَنَّا اورا أَرْبِم اس قرآن كوعجمي زبان میں بناتے ۔عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو مجمی کہتے ہتھے ۔ تَقَالُوٰ البعة بيلوگ عرب میں رہنے والے کہتے لَوْ لَا فَضِلَتْ اللّٰهُ کُونِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰل تحکیں اس کی آیتیں۔ ہمیں ہمجھ ہیں آتی ریز کی زبان ہے یا جرمنی کی زبان ہے۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر یہ بھی کہتے ﷺ اُغے بیٹے قَاعَدَ دِیُّ یہ کیا ہوا قر آن مجمی ہے اور قوم عربی ہے۔اگر ہماری اصلاح کے لیے اتر تا تو عربی میں اتر تا ۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا کہ وہ سمجھ شکیل ۔ قوم بھی عربی ، پیغیبر بھی عربی ، کتاب بھی عربی زبان میں۔ دنیامیں جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ قصیح اور دسیع عربی ہے چونکہ ہم عربی ے بہت دور ہیں اس لیے اس کی فصاحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اِللّٰہ تعالیٰ نے سب ہے بہترین زبان میں قرآن اتارااور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نے سب سے بلند ترین شخصیت یر نازل فرمایا۔قرآن اور صاحب قرآن نے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ان لوگوں کے دل پھیر دیئے ۔ پھر صحابہ کرام ﷺ نے اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا ۔ صحابہ کرام منطقہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کے گواہ میں آنحضرت مالیہ کی رسالت کے گواہ ہیں قرآن یا ک اورا عادیث کے گواہ ہیں۔اگران پراعتماد نہ کیا جائے تو سنسمى شے يراعتماد باقى نہيں رہتا۔اگر گواہ بى جھوٹے ہوجا ئىم تو بھر دعويٰ تو ٹابت نہيں ہوسکتا۔

# صحابه كرام وَ الله كا قرآن كوجمع كرناا وررافضيو ل كارفض:

ابن العرجاء رافضیوں کا بڑا تھا اس نے چار ہزار احادیث من گھڑت تیارکیں۔
ان میں اس نے سحابہ کرام مؤلخۃ اور قرآن پاک کی بڑی تو بین کی ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی اگر چہ کمزور تھی گرآج کے مسلمانوں سے بہت بہتر تھی۔ اس کو گرفتار کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے عدالت نے بوچھا کہ تو نے بیچرکت کیوں کی ہے؟ تو اس ملی دنے کہا کہ اگر تھی بات بوچھتے ہوتو اس سے میرامقصد اسلام کو باطل کرنا اور مثانا ہے اور اسلام اس وقت ہی باطل ہوگا کہ جب اس کے گواہ باطل ہوں گے۔

صحابہ کرام میں چونکہ قرآن کے گواہ ہیں ،نبوت کے گواہ ہیں ،اسلام کے گواہ ہیں جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھریہ چیزیں کہاں رہیں گی ۔ دیکھو! ہے قرآن پاک حصرت ابوبکرصدیق رہائر کی خلافت میں پہلے سارالکھا ہوانہیں تھا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ میں تین دنوں میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے ۔لڑائیاں زور شور ے جاری تھیں ۔حضرت عمر ہوں نے حضرت صدیق اکبر ہوں کو مشورہ دیا گر حضرت!اگر ای طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن باتی نہیں ریلے گالہٰڈ اوں کو کتا بی شکل میں لکھنے کا حکم دیں ۔ پہلے حضرت ابو بکر بڑتھ آ مادہ نہ ہوئے بھرشرح مصدر ہوا اور قرآن یاک کو کنا بی شکل میں مرتب کرایا \_لیکن سورتوں میں پچھ تقندیم ونا خبرتھی \_موجود ہ ترتبیب ہے کوئی سورت آ گئے تھی کوئی چھھے تھی ۔ پھر حضرت عثمان بھاتھ نے اپنے دورخلافت میں فرمایا که آمخضرت مین میسورت بیلی پز محت تصاوری بعد میں براحت تصرفون نے پھر دوبارہ مرتب کیا۔ توبیہ موجودہ ترتیب ، ترتیب عثانی ہے۔ قرآن کریم کوجمع کیا گیا حضرت عمر بڑتھ کے مشورے ہے، حضرت ابو بکر بھتو نے جمع کیا اور تر تبیب دی حضرت

عثان رَاللَّهُ نے ۔اور رافضی کہتے ہیں کہ بیر تمنیوں بڑے کا فر ہیں (معاذ اللّٰہ تعالٰی ) تو پھر قرآن کہاں ہےلاؤ گے۔رافضی کہتے ہیں کہاصلی قرآن کی سترہ ہزار( ۱۷۰۰۰) آیات تھیں اور جو ہمارے پاس قر آن ہے اس کی آئیتیں تھے ہزار چھسو چھیاستھ ہیں ۔ اور پیہ گھڑنتل (خودساختہ امر)ان کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں ہے۔ جوان کی بنیادی کتاب ہے۔اس میں ہے کہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کوئبیں مانتے۔اگرتمہارےسامنے کہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو مجھ جاؤ کہ یہ تقیہ کررہے ہیں، تقیہ سے کام لےرہے ہیں۔ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیه کامعنی ہے کہ جو بات زبان پر ہووہ دل میں نہ ہواور جو بات دل میں ہووہ زبان برنہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نو جھے دین تقبے میں ہے۔ جب معاذ اللہ تعالی صحابہ کا فر ہو گئے اور قرآن دنیامیں ہے تبیں تو بھراسلام کہاں ہے آئے گا؟ ان کاعقیدہ ہے کہ امام معصوم بس تمینی کی کتاب'' انحکومة الاسلامیة'' کےصفحہ ۳ پرلکھاہے کہ ہماراعقیدہ ہےاور بنیادی عقا کدمیں ہے ہے کہ ہمارے بارہ امام تمام پیغبروں ہے افضل ہیں۔ بھائی کیاا بمان اس کا نام ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے ، صحابہ کی تکفیر کی جائے ، غیرنبی کو نبی سے بڑھا ویا عائے؟ اور بیسب کچھینی کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ان کواتنی جراُت نہیں تھی۔اس خبیث نے ڈالرول کے ذریعے ان کوجراُت دلائی ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق رہائے کے بارے بیں ایک رافضی شیطان محمد سین وُ هکولکھتا ہے کہ'' ہم بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح کا خلیفہ تھا جسے اوگوں نے غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزد بیب ابو بکر اور غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزد بیب ابو بکر اور غلام احمد قادیا نی دونوں برابر ہیں۔'اوریہ بھی لکھا ہے کہ'' ہم بھی حضرت عائشہ صدیقہ کوام المونیمن مانتے ہیں۔ گر

وہ خود موکن نہیں تھی۔ 'نیہ کتابیں پاکستان میں شائع ہور ہی ہیں لیکن اگر کوئی مولوی بے چارہ ان کا حوالہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیفرقہ داریت پھیلا تا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ کتابیں لکھیں تو ان کوکوئی پوچھنے دالا نہ ہو۔ آخر کیوں؟ وزیر اعظم شیعہ ہے اس کا خاوند عالی شیعہ ہے زرداری۔ اور وزیر اعظم کے بہت سارے میئر شیعہ ہیں۔ منجر وال ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ میں کارروائی ہوئی تو پولیس بھی عاجز آگئی۔ ایران والوں نے زرداری کو کہا کہ منجر وال میں کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے پوراساتھ دے کران کو بچایا۔

بہر حال اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو مجمی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس قرآن کی آیتیں۔ کیا مجمی زبان اور لوگ کربی قل آپ فرمادی هموً لِلَّذِیْنَ اُمَنُوا بیقرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں همدی نری ہمایت ہے قوشِفَآء اور شفاہ وَالَّذِیْنِ کَلا ایمان لائے ہیں همدی نری ہمایت ہے قوشِفَآء اور شفاہ وَالَّذِیْنِ کَلا ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر فی آذائیه مُدوفی ان کے کانوں میں فراٹ ہیں قرفو عَلَیْهِ مُدعی اور بیقرآن ان کے حق میں اندھا بن ہے۔ اندھے کو کمان لائے گا؟ بیکھ بھی نہیں۔

'' انجھے نوں بازار پھیرایا تھاں تھاں دا انہوں سیر کرایا جاں پچھیااوں انجھے توں آ کھے کچھ نظریں نہ آیا''

ازمرتب)

فرمایا اُولِیاک بِنَادَوْنَ مِنْ مُنَاکَ بِنِهِ بِیدِ یہی اوگ ہیں کہ ان کو پیکار اجاتا ہے دور کی جگہ سے ۔ سی کوکوئی دور سے بیکارے تو وہ سن ہیں سکتا۔ ان کے وجود قریب ہونے کے باوجود دل ان کے دور ہیں یہ شفتے ہیں نہ جھتے ہیں۔

آ کے اللہ تعالی نے آپ مالی کوسلی دی ہے کہ اگر بیلوگ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ گھبرائیں ند۔موی ملاہیے، کی سکے كساته بهى يه مواتها فرمايا وَلَقِدَا مَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ اورالبت محقيق وى بم في موى ماسيم كوكتاب فَاخْتَلِفَ فِيهِ بِس اس مِس اختلاف كيا كيا - يجه في مانا يجه ن نهين مانا وَلَوْلَا كَلِمَةُ اوراكرنه وقي الكِ بات سَبَقَتْ مِنْ زَبِّكَ جو يَهِلَم بُوجَعَى آپ كرب كي طرف سے لَقَضِي بَيْنَهُ وَ البت فيصله كرديا جاتا ان كورميان -الله تعالی نے ہر بندے کوایک مت تک زندہ رہے کاحق دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے اسے نہیں مارے گا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اس قوم نے فلاں وفت تک زندہ رہنا ہے تو ہم ان كوفور أسر او حديث وَإِنَّهُ مُركِفِي شَلْتِ اور بِشَك بيلوك البيت شك مِن بين بِنْهُ مُرِيْبِ اس كَى طرف سے جوان كور دد ميں ڈالنے والا ہے مَوال عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهِ جَس فِ اجْعَامُل كياس فِ اليَّفْس كَ لِي كيا وَمَو ْ إَمَاءَ اورجس نے براکام کیا فَعَلَیْهَا پی اس کے نفس پر بڑے گا۔ ندرب تعالیٰ کا کوئی نقصان بوگان يغيركا - اور يادر كھو! وَمَارَبُّكَ بِطَلاً مِر لِلْعَبِيْدِ اورتبين بِآپ كا رب ذرہ برابرظلم کرنے والا بندوں پر۔ ہرکوئی اینے کیے کا کھیل یائے گا۔



اوركم موجا كيل كان سے مّا وہ كَانُوْايَدْعُونَ جَن كووه يكارتے تھے مِنْ قَبْلُ اللَّهِ عِبِلَمْ وَظَنُّوا اوروه يقين أَركيل كَ مَالَهُ مُعِين مَّحِيْصِ تَهِين إن كه ليه كُولَى جِعْكَارًا لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ تَهِينَ تَعْكَا انسان مِنْ دُعَآءِالْخَيْرِ بَعَلَالَى كَى دعاما فَكَنَّے عِنْ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ اور الرينج ال كوتكليف فَيَوْرِي بِل وه نااميد موتائ فَنُوْمِكُ نااميدى كِ أَثَارِ جِرِ عِيرِ ظَاهِر مُوسَتِي مِنْ وَلَهِنَ أَذَقُنْهُ رَخْمَةً اورا كُرجم جَكُما كَيْنِ ال کورحمت فِنَا این طرف سے مِوثی بَعْدِ ضَرّاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتُهُ جُوال كُولِيجِي مِ لَيَقُولَنَ البتضرور كَبتاب هٰذَالِي سيميري وجه عه وَمَا أَظُلُ السَّاعَةَ قَالِهَ أَورين بين فيال كرتا قيامت قائم ہونے والی ہے قَلَین رُجِعْتُ اور اگریس لوٹا دیا گیا اِلی رَبّی این رب کی طرف اِن اِی عِنْدَهٔ لَلْحُسْنِی بِشُک میرے کیا اس کے یاس بھلائی موكى فَلَهُ نَبِّ مَنَّ الَّذِينَ لِي البته مم ضرور خبردي كَابن لوكون كو تَفَرُّ وَاجو كافريس بِمَاعَمِلُوا جوانهول فِعمل كيه بين وَلَنُذِيْقَنَّهُ فَ اورالبتهم ضرور چکھا کیں کے قرن عَذَابِ غَلِيْظِ گاڑھاعذاب وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَكَى الإنسان اورجس وقت مم انعام كرتے بين انسان پر أغرَضَ وه اعراض كرتا ے وَنَا بِجَانِهِ اور پہلوتی كرتا ہے وَإِذَا مَشَهُ الشَّدُّ اور جس وقت جُهنِّی ق باس كوتكليف فَذُودُ عَآءِ عَرِيْض يس لمبى چور كى رعا والا موتا ہے۔

## علم غیب خاصۂ خداوندی ہے :

اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ہے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت حق ہے۔اس کوشلیم کیے بغیر کوئی آ دمی مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے اورا ہم عقیدہ ہے کہ تیامت کے واقع ہونے کاصحیح علم رب تعالیٰ کے سوا سی کوہیں ہے۔احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی کیکن وہ جمعہ کس سال اور کس مہینے کا ہو گاا در اس کے آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ کتنی تاریخیں باقى بين؟ بيصرف رب تعالى بى جانيا كان كاذكر به إليه ورُدُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ ال الله تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کاعلم۔ قیامت کا سیح وقت الله تعالیٰ کے سوا كُونَى تبين جانتا وَمَا تَخُرُ بَعِينَ ثَمَا إِنِّهِنَ أَمَّا مِهَا اورتبين نَكِلْتَ كِعل اللَّهِ عَلا فول ے- آنحسام کم کی جع ہے، کاف کے سرے کے ساتھ کے ، کامعنی ہے جھلکا۔ اخروٹ بادام کے اوپر جو چھاکا ہوتا ہے کسی کھل پرموٹا اور کسی پر باریک چھاکا ہوتا ہے۔ وَمَا غَيْمِ لَ مِنْ أَنْفِي اور نهين حامله موتى كوئى ماده ما السانون مين سے موما جنات اور حیوانات میں سے ہو وَلا تَضَعُ اور نجنتی ہے اِللہ علمه مروه سب الله تعالی کے علم میں ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے جمجے سالم ہے یا ادھورا ہے ۔ حالانکہ خود حاملہ کوعلم نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ، ایک ہیں یا دو ، کالا ہے یا گورا۔ اٹھائے پھرتی ہے اس كوكونى علم بيس ب وَيَعْلَمُ مَا فِي الارحام [سورولقمان]" اورالله تعالى جانبا بجو کچھرجموں میں ہے۔''علم غیب نفاصة خداوندی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہوا نتا ۔ الله تعالى قرمات بين وَيَوْمَ يُنَادِينِهِمْ ادرجس دن الله تعالى ان كويكار ب

گاآواز دے گا، کیے گا، مشرکوں کوآواز دے کرفر مائے گا آیر سے شر گانوی کہاں ہیں

میرے شریک جن کوم میری ذات وصفات میں شریک بناتے سے اور ان کی ہوجا پات

کرتے سے وہ کہاں ہیں؟ قَالُوّا مشرک کہیں گے اذَمّٰت ہم آپ کو بتلاتے ہیں

آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان دیتے ہیں؟ مَامِنّا مِن شَمِینید مہیں ہم

ہم میں ہے کوئی اس کا گواہ کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ ساری زندگی کفروشرک کرتے

رہے قیامت والے دن رب کی تجی عندالت میں کہیں گے کہ ہم میں ہے کوئی بھی اس بات

کی گوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر

سری بین ہے کہ کہیں گے واللّٰہ دَیّنا مَا کُنّا مُشْدِ کِئِنَ " " فَسُم ہے اللّٰہ کی جو ہمارا

میں ہے کہ کہیں گے واللّٰہ دیّنا مَا کُنّا مُشْدِ کِئِنَ " فَسُم ہے اللّٰہ کی جو ہمارا

میل آئفُو ہوئی آئو کی تو کوئی رہے ہوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ "
علی آئفُو ہوئی " ویکھو کیسے جموٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ "

### رحمت خداوندی اورانسان کی مایوس:

صديث يس آتا ج لَو كان لِإِبْنِ ادم واديان من ذَهب لَا بُتَعْي ثَالِثًا '' اگر ہوں آ دم کے بیٹے کے پاس دومیدان سونے کے بھرے ہوئے توان پر کفایت نہیں كرك كاضرورتيسرا تلاش كركا ولا يسملا جَوْفَ ابْنَ ادم اللَّ التَّرَابُ آدم ك پیٹ کوٹٹی ہی بھرے گی۔'' کتنامال مل جائے ،کتنی ترقی ہوجائے مزید کا طالب ہوتا ہے کہتا ہے اور ہو نہیں تھکتا انسان خیر ما تگنے ہے ، مال ما تگنے ہے اور اولا داور عزت ما تگنے ہے ، ترقی اور اقتدار ما نگنے سے وَإِنْ هَتَهُ الشَّرُّ اور اگراس کو پہنچے تکلیف فَیتُوسَّی قَنُوْطُ- يسوس كامعنى بنااميد مونااور قسنوط كامعنى بمايوى كاظهاركا چہرے برظاہر ہونا۔ جب کوئی آ دمی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا آ دمی اس کے چہرے کود کمچے کر سمجھ جاتا ہے کہ میہ پریشان ہے اس طرح اگر کسی کوخوشی ہوتو اس کے اثر ات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔تومعنی ہوگا پس وہ ناامید ہوتا ہے اور اس کے ناامید ہونے کے آثار چبرے برظا ہر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بڑا سخت گناہ ہے۔ الله تعالى فرمات بين لا تَقْنَطُوا مِنْ دَّحْمَةِ الله [زمر:٥٣]" نه مايوس مو الله تعالى كى رحمت سے "ايمان كے متعلق فرماتے بيل كد الايسسان بين الحوف وَالدِّجَاءِ '' ایمان خوف اورامید کے درمیان ہوتا ہے۔''رب تعالی کے عذاب کا ڈربھی

گلوق کے اور کہتا ہے کہ ہیں رب سے ڈرتا ہوں تو اس کا نام تو ڈرنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے در رہے اور اس کے احکام کا پابند ہوکی ایک عظم کی بھی مخالفت نہ کرے اور اس کے احکام کا پابند ہوکی ایک عظم کی بھی مخالفت نہ کرے ۔ اس طرح ایک آ دم طمع رکھتا ہے کہ جھے ہر چیز ل جائے۔ لیکن وہ اسباب کو کام میں لاؤ بے شک اللہ لیکن وہ اسباب کو کام میں لاؤ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی وسیع ہے ۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہوئے ہے۔ مثال کی رحمت ہوئی ہوئے ہے۔ مثال کی رحمت ہوئی ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر ایک آ دمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹھا ہے محنت نہیں کرتا ، تجارت نہیں کرٹا ، ملکز مت اور کہتا ہے کہ جھے وافر دولت ل جائے ۔ رب تعالیٰ تو افتیار نہیں کرتا ، زراعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جھے وافر دولت ل جائے ۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے دہ بھی دے سکتا ہے لیکن عادہ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے تا در مطلق ہے۔ گھے کرنا پڑے گا پھر ملے گا۔ رب قادر مطلق ہے۔

کے سونے جا ندی کی مکریوں کی بارش ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی جلدی كيڙے ميني شروع كرديئے ۔اللہ تعالى نے آواز دى اے ايوب ماليے، إلى نے تخصی ا نہیں کر دیا پہلے کیڑے پہن لو پھراکٹھا کرلینا۔ کہنے لگے لا غِناءَ عَنْ ہُو گئِتِكَ '' آپ کی برکت سے عزاقہیں ہے۔ 'جب اے پروردگار! آپ دینے پرآئے ہیں تو میں آپ کی نعمت کی قدر کیوں نہ کروں ۔ تو اللہ تعالی جا ہے تو سونے کی مکڑیاں برساسکتا ہے کیکن عالم اساب میں اس نے ضابطہ یمی بنایا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرے گا تو بات ہے گی۔ تو فرمایا کہ انسان کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے ایسا کہ اس کے آثار اس کے چرے سے نظرات میں وَلَهِنَ أَذَقُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا اور اگرہم چکھا تیں انسان کورحمت ا في طرف م مِنْ بَعْدِضَ اللهِ الكيف كَ بَعْد مَسَّتُهُ جواس كو بَيْل بِدُمثلًا فقرے بعد مال مل گیا، نیاری کے بعد صحت ال کی ۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں کیقو لکن ھندا ین الدندانسان ضرور کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے میری محنت کا نتیجہ ہے گرا تنانبیل سوچتا كه اصل تورب تعالى كانصل وكرم يمنت تو بهانه هيدان چيزون كاتعلق محنت ك ساتھ ہوتا تو مزدور آ دمی سارا دن خون پسینا ایک کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں ٹوکری اٹھا تا ہے، پھر اٹھا تا ہے ، روڑی کوٹنا ہے گمرشام کواس کوا تنانہیں ملتا جتنا سکھے کے نیچے ببضے والے کوملتا ہے۔ تو سیمجھ لینا کہ یہ میری محنت ہے بیغلط ہے۔

تو ایک سبب ہے اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فر مایا کہ اگر ہم اس کو چکھائیں رحمت اپن طرف ہے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پیٹی ہے تو ضرور کہنا ہے کہ میری وجہ سے ہے میری وخلا ہے میری وجہ سے ہمری وخلا ہے ہے ہمری کا تیجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہنا ہے قمآ اَ طُل السّاعَة قَالِبَعة اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور

اگر بالفرض ہوئی بھی تو ق آپن رُجِعْتُ إلی رَبِی ادر البت اگر بیں اونا دیا گیا اپ رہ کی طرف میں اونا دیا گیا اپ رہ کی طرف میں گرفت کی میں ہے گئی تو اِن لیٹ عِندہ لاکھ نے کہ اس کے باس بھلائی ہوگی چونکہ مجھے یہاں سب بچھ ملا ہوا ہے دہاں بھی سب بچھ ملے گا۔
اس نے یہ باطل تھاس کیا کہ دنیا میں رب تعالی نے اس کو مال دیا ، اولا ددی ، عہدہ دیا ، اس سے اس نے یہ سبجھا کہ زب میرے ادپر راضی ہے تو جب رب میرے اوپر راضی ہوگا حالانکہ کی مرتبہ یہ بات تم س بھے ہوکہ رب تعالی کے راضی اور نا راض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

کے راضی اور نا راض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

اللہ میں اور ایمان ہے۔

اللہ میں اور ایمان ہے۔

اللہ میں اور ایمان ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَفَاتُو سے روایت ہے کہ آنخضرت بنائی ان فیر مایا اِن الله یُویِ الله مِن ایک رواین بوتا ہے۔ 'اورایک روایت میں اِلا مَن اُیوِ الله مَن الله مِن الله مِن

پہلوہی کرتا ہے۔ نعمت پرشکراداکر نے کے بجائے سنعت کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَ اِذَا مَشَدہ الشَّرُ ادر جس وقت پہنچی ہے اس کو تکلیف فَذُو دُعَا ﴿ عَرِيْنِ مِن بِي لِي بِي بِي مِن بِي اِللَّهُ وَاللّٰ ہوتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی دعا کیں ہا نگتا ہے۔ خوش علی اور آسودگی میں تواہے مالک کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکل کشائی کے لیے لمبے ہاتھ اٹھا کردعا کیں ما نگتا ہے۔



قُلْ آرَءَ يُنْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّرِكُمْ أَيْمَ مِنْ أَلْهُ وَالْمُ أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قُلُ آپفرماویں اَرَءَیْتُمْ بھلابتلاؤتم اِد بُکانَ اگرہے یہ قرآن كريم من عندالله الله تعالى كي طرف سے شُمَّد كَفَرْتُمُ بِهِ فِهِمْ نے اس کا انکار کردیا مَنْ اَضَلُ کون زیادہ بہکا ہوا ہے مِشَن استحف ے هُوَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ جواختلاف ميں دور جايزا ہے سَنُريُهُ مُالِيّنَا عنقريب مهم ان كودكها ئيس كه ايني نثانيان في الأفَاقِ زمين كه اطراف مِينَ وَفِي أَنْفُهُم اوران كي جانون مِين بھي حَتَّى يَتَكِيَّنَ لَهُمُ يَبِالُ تك كدواضح موجائ ان كے سامنے أَنَّهُ الْحَقُّ بِشُك بين بِي أَوَلَهُ يَدُفِ كَياكَا فَي سَمِينَ عِيمِ بات كه برَبِّكَ آبِكَاربِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّي شَوْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وه فِيْمِرْيَةِ شُكْمِن إِن قِنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ اليَارِبِ كَى الْمَاقات ا ألاً خردار إنه إلى الله المعلقة عيد المعالم من الله المراز إلى المراز الله

#### ربطأ يات

اس سے پہلے رکوع میں قرآن پاک کے متعلق تھا و اِنّه کی تلب تھزید لّا یک تینیه البناط کی مِن بَیْنِ یَدینه و لَا مِن خَلْفِه "اور بِشک بیقرآن الی کتاب ہے کہ باطل نداس کے سامنے کھر ابھوسکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کرسکتا ہے نہ جیجے سے حملہ کرسکتا ہے نہ باس کے سامنے کھر ابھوسکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کرسکتا ہے نہ میں کوئی خامی نیس نکال سکا۔ ضدی لوگوں ہے۔ "صدیاں گزرگئیں آج تک قرآن پاک میں کوئی خامی نیس نکال سکا۔ ضدی لوگوں کے سواباتی جضوں نے نہیں ماناوہ صاف لفظوں میں کہتے جی کہ جم نہیں مانے۔

الله تعالى فرمات تي قل آپ كهدي أرَّةِ يُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ بھلابتلاؤاگر پیقرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تُنظُّ کُفَرُتُنْهُ بِهِ مِهِمْ مِنْ اسْ كانكاركرديا-ية بتلاؤ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كُون زياده بهكامواب، کون زیادہ گمراہ ہے اس محض سے جواختلاف میں دور جایڑا ہے۔قرآن عربی زبان میں بری مسیح و بلیغ کتاب ہے۔ کافراس کے اثر کا انکارنہیں کرتے تھے اس کا اثر مانتے تھے گر کہتے تھے اثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب اور سچی کتاب ہے اور اس كا بيش كرنے والا تيا ب بلكه كت تھے كه سِخر مُبين ' بيكلا جادوہے' اس كااثر جادو مونے کی وجہ سے ۔ سورۃ الانبیاء آیت تمبر سیارہ الیس ہے اَفَعَا آتُونَ السِّحْرَ وَ ٱنْتُمْ تُبْصِرُ وُنَ " اوركياتم كيف بوجادوين اورتم وكيد عبور "اجتها بصلي بعيرت والے ہوكر جادوميں تھنے ہو۔ جادو كُهد كر محكراديا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سَمنُو نِيهم الْيِّنَا عنقريب بم ان كودكما كمي سيء ين نشانيال في الأفاق - آفاق افق كى جمع ب افق كا معنی ہے کنارہ۔ زمین کے کناروں میں ،اطراف میں بھی کہیں زلزلہ ہوگا، بھی قبط سالی ہو گی کسی جگہہ ہیضہ پھیل جائے گا بھسی جگہ طاعون تیجیل جائے گا ،کہیں بارش نہیں ہوگی <sup>ب</sup>ہیں

سلاب آ جائے گا مختلف اوقات میں بیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہے تو ان چیز وں کود مکھ کرضرور عبرت حاصل کرے گا و فی اَنْفُیَسِهِمْ ۔ اورخودان کی اپنی جانوں میں بھی۔گھر کا کوملَ فرد بیار بمبھی کوئی بیار بمبھی مائی تنگی تبھی جھکڑا فساد ، بھی کچھ ہو گائبھی کچھ ہو گا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مجھنجھوڑتے ہیں کہ منجل جاؤہوش کے ناخن لو حقیٰ یَتَیَیّنَ لَیْھُنْ بِہاں تک کہواضح ہو جائے ان کے سامنے آئے الْحَقّٰ بے شک بیقر آن کریم حق ہے۔قر آن کریم کی حقانیت کے لیے ہم مختلف متم کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھاتے ہیں۔ بھی کسی جگہ، بھی كسى جلد، بھى بدنى ، بھى مالى ، مرياوگ ش كى سے منہيں ہوتے أوَلَهٰ يَكْفِ بِرَبِّكَ كيا كانى تبين بيه بات كرآب كارب أنَّه عَلَى كُلِّ شَيْدٌ كَهِ بِي شَكَ وهُ مِر چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرشے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کوبھی جانتا ہے۔معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ے۔ فرمایار بھی من او الا خبردار اِنَّهُ مَا فِي مِنْ يَةٍ مِنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ بِهِمْ بِعَلَى مِ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملا قات ہے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں آ گے گی۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے گافرنے کہا مَااَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمةُ '' میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگ۔' تو ہڑ نے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ خیال کرتا کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا اَلَا خبر دار اِنَّ اَبِیُلِ اَنْ نِی کُلِ اَلَّمَ مِی کُلُ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاط کرنے والا ہے۔ علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے، تمام چیزیں اس کے علم اور قدرت میں ہیں۔

نوٹ: '' ہیں درس میں سورہ شوریٰ کی پہلی پانچے آیات بھی تھیں مگرہم نے سورۃ کے الگ

خم السجدة

94

ذحيرة الجنان

ہونے کی وجہ سے الگ لکھ دیا ہے۔ مرتب'

\*\* CONCOR

بِسُهُ اللَّهُ النَّجُ النَّحِيرِ

X System and where the and

\*\*\*\*\*\*

تفسير

Significant of the second of t

(مکمل)

(جلد.....۱۸

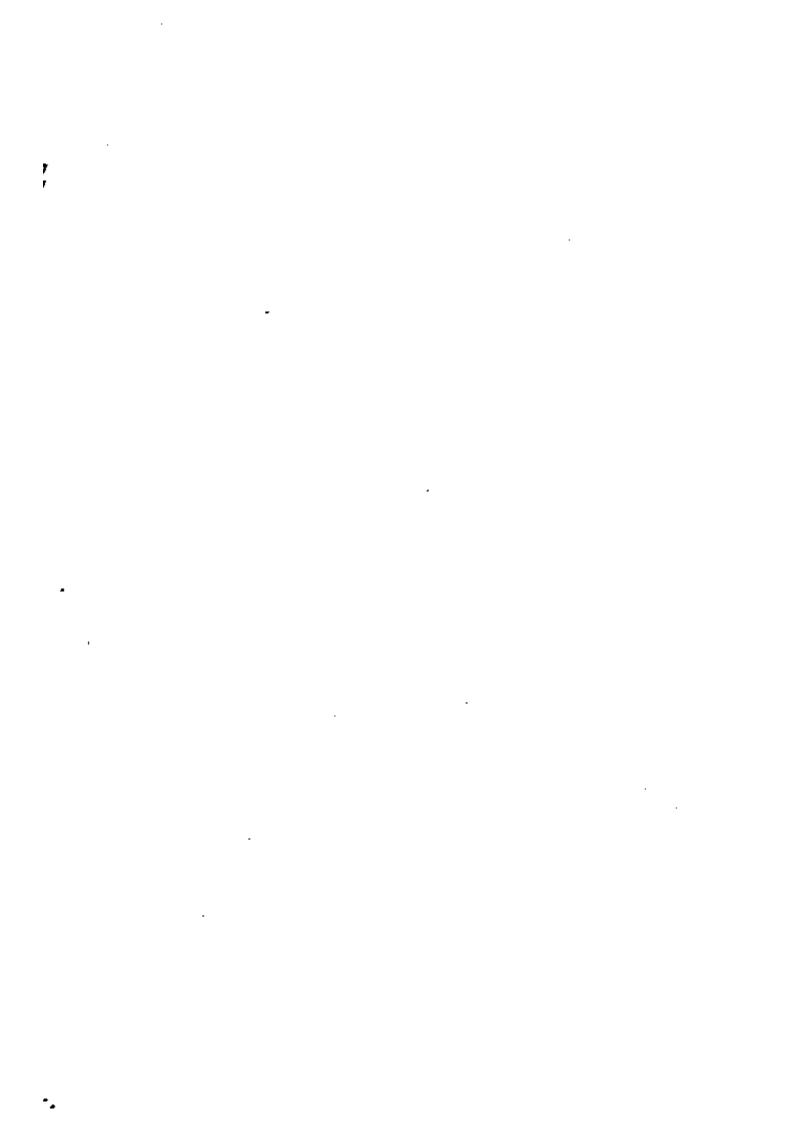

## وَهُمْ الْمِاتِهِ ٥٣ فَكُونَةُ الشَّوْرَى مَكِنَّةً ٢٢ فَهُمَ لَكُونَ (كوعاتها ٥ فَهُمَ

99

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

خد ﴿ عَسَق ۞ كَذٰلِك العَامِرُ يُوْجِي َ إِلَيْكَ وَلَى بَعِجَابِ الْهِ كَالَّهِ وَلَى بَعِلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

جوز مین میں ہیں آلا خبروار إنَّ اللهَ بِحُسُك الله تعالیٰ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ والامهربان ہے۔ الرَّحِيْمُ والامهربان ہے۔

وحبد تشميه سورت :

اس سورت کا نام شوری ہے اور شوری کامعنی ہے مشورہ ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنول كي صفتيل بيان كرية موسة فرمايا وآمدهم شوداى بيّنهم "ان كامعامله آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔''جن چیزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ ہو، اجماع امت ہے ثابت نہ ہوں تو الیں چیز وں میں مشور ہے کاحق مسلمانوں کو قیامت تک حاصل رہے گا۔ کیونکہ بعض آ دمی سمجھ دار ہوتے ہیں اور حقیقت کی تہہ کو پہنچ جاتے ہیں اور جو سطحی قشم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کی تہد تک نہیں پہنچ سکتے ۔ تو جس وقت مشورہ کرتے ہیں تو کمزوراین کمزوری اور خامی کوسا سنے رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں ۔ تو جو فیصلہ مل جل کر کریں سمے وہ فیصلہ سمجے ہوتا ہے ۔ تو چونکہ اس سورہ میں شوریٰ کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام شوریٰ ہے۔ اکسٹھ سورتیں اس سے بہلے نازل ہو پیک تحصیں سے باستھ نمبر برتازل ہوئی۔ بیکی سورۃ ہے۔اس کے یانچ رکوع اور چون آیات ہیں اورموجودہ ترتیب کے لحاظ ہے اس کا بیالیسوال نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار ہے باستفرہرہے۔

حم عسق بیروف مقطعات میں سے ہیں قطع کامعنیٰ ہے الگ کرنا۔لفظ ہے۔
ایک حرف الگ کرلیا جائے اختصاراً۔ ح سے مراد جمید ہے، م سے مراد مجید ہے معنیٰ
قابل تعریف ۔ مجید کامعنیٰ ہزرگ ۔ اللہ تعالیٰ کا نام جمید بھی ہے مجید بھی ہے ۔ ع سے مراد
علیم ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم ۔ س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالیٰ ہے والا بھی ہے ۔ قِ

ے مرادقادر ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کے ذلک یوجی اِکنے ای طرح وی كرتاب الله تعالى آب كي طرف وإلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ الدران كي طرف بهي وحي بيجي جو پنیمبرآپ ہے پہلے گزرے ہیں۔ وحی کون بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔لفظ اللہ فاعل ہے يُؤجِي إِلَيْكَ كا-الله تعالى في جيني بغم بي وه سب كسب أنخضرت مُنْكِيِّكِي كَا ذات گرامی سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم مالیا تھے دوسرے پیغمبر آدم مان کے بیٹے شیث تھے۔ اس کے بعد کتنے ہی پیغمبرتشریف لائے یہاں تک کہ حفرت عيسى مريسية تشريف لاستة ادرانهول في آكر بشارت سناكى كه و مُبَشِّرًا مهرَ سُول يَأتِي مِنْ بَعْيِهِ السَّمُّهُ ٱحْمَدُ [سورہ صف]'' ادر میں خوش خبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جوآنے والا ہے میرے بعد نام اس کا احمہ ہے ، مُثَاثِین محمد کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آب مان اللہ کی تعریف رب نے کی ، فرشتوں منے کی ،انسانوں اور جنات نے کی ،اپنوں اور بے گانوں نے کی۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ مُکٹینے کی ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی ۔ اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرتے والا ۔ اللہ نتعالیٰ کی مخلوق میں آپ ہوں کے اور میز ھر اللہ تعالی کی تعریف کسی نے ہیں کی ۔ تو پیغمبر جینے بھی تشریف لائے ہیں سب آپ منتق سے پہلے تشریف لائے ہیں۔حضرت عیسی مدینے کو زندہ آ ہانوں پر اٹھالیا گیا وہ بعد میں آئیں گے کیکن امتی کی حیثیت ہے آئیں گے وہ اپنی وعوت ویں گے اور ان کے آنے ہے آپ ماٹھا کی ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑے گی کیوں کے ننتی وہی رہے گی گنتی نہیں بڑھے گی۔

توفر مایاای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اوران پیغیروں کی طرف جو آپ سے میکیت والا آپ سے میکیت والا آپ سے میکیت والا میں ہے۔ میکیت والا ہے۔ میکیت والا ہے۔

# نافع اورضار صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے:

فرمايا لَهُ مَا فِي السَّمُونِ الى الله تعالى كاب جو يجهة سانول ميس ب وَمَا في الْأَرْضِ اور جو کچھز مین میں ہے۔ آسان میں جاند ،سورج ،ستارے ہیں اور بے شار مخلوق ہے جس کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا ، زمین میں پہاڑ ہیں ،میدان ہیں ، دریا ہیں ، انسان اورُحیوان ہیں، جنات ہیں، چرند برند ہیں،حشرات الارض ہیں،اور کتنی مخلوق ہے جس کورب کے سوا کوئی نہیں جانتا سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب پرتضرف بھی ای کا ہے۔اگر اللہ تعالی کے سواکسی کوتصرف کاحق ہوتا تو آتخضرت بڑالی کی ذات گرامی کو ہوتالیکن اللہ تعالی نے آپ میں کا نبان مبارک سے قرآن یاک میں اعلان كروايا قُلُ آپ فرمادي إنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا بِشُك بِي نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نفع نقصان کا ۔''ادریجی اعلان کروایا کہ آپ ان کو کہہ وي لا أمُّلِكَ لِنَفْسِي نَفْعاً وْلَا ضَوَّا [لاعراف: ١٨٨] " مِن بين بول ما لك ايخ لیے نفع نقصان کا۔' اگرآ یہ بڑھی نفع کے مالک ہوتے تو آ یہ بڑھی کوکوئی بھی تکلیف نہ

حالانکہ احد کے مقام پرعتب بن الی وقاص نے آپ مَنْلَیْنِ کُو پَقِر مارا آپ مَنْکَیْنَ کے سے واکن میں سے داکیں طرف والا دانت شہید ہو گیا اور آپ مَنْکِیْنَ خی ہو گئے۔ رخون کے قوارے پھوٹ پڑے۔ عبداللہ بن امید کافرنے تکوار ماری دَود (لوہ کی

صديث قدى بالله تعالى فرمات بي يُسَبُّنِي إِبُنُ ادَّمَ وَكُمْ يَكُنَّ لَّهُ دُلِكَ " آدم كابينا مجھ گالياں نكاليا ہے حالانكه اس كوية تنہيں ہے۔" گالياں كيے نكاليا ہے؟ يَدُعُون فِي وَلَدًا "ميرى طرف اولا وكي نسبت كرتا ب-كوئي كهتا بعز مرعات الله تعالى کے بیٹے ہیں ،کوئی کہتا ہے عیسیٰ ملاہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گندے عقائد۔ سے ناراض ہو کرز مین وآسان کا نظام ہی درہم برہم کروے۔ تو فر مایا فرشتے تنبیج بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مسلم شريف ميں روايت ب أحَبُ الكلام إلى الله سبحان الله وَبحَمْدِ ا '' الله تعالى كے ہال محبوب كلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔' فرشتے اور كيا كرتے ہيں وَيَسْتَغُفِرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور بخشش طلب كرتے بين ان كے ليے جوز مين ميں ہیں۔ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور بیابھی تم سورہ مومن میں برْ رَحْ تَكِيمُ وَ أَلَّذِيْنَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ "جُواتُحَارَ بِينَ عُرْنَ كُو وَمَنْ حَوْلَهُ اورجواس کے آس پاس ہیں یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ دَبِّهِمْ لَتِبِیْ بِنَان کرتے ہیں اینے رب

کی و یو می می می اور ایمان رکھتے ہیں اس پر وی سُت فیور وُن لِلَّا بِینَ المَنُوا اور موموں کے لیے معفرت کی دعا کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دہنا وسعنت کُلَّ شَیْء دُخْمَة اسے ہمارے رب و سُتے ہم چیز پرآپ کی رحمت و علم منا اور علم فاغیر کی تخشہ اسے ہم کی اس کی تحقیق اس بیلک اور تیرے لِلَّا بِنینَ تَابُوا بِخُن دے ال او گول کو جضوں نے تو بیک و التبعوا سبیلک اور تیرے رائے پر چلے وقیم عَن اب الْبَعِیم اور بچاان کو دوز نے کے عذاب ہے دَبَنَا اے رب ہمارے و اَوْنِی اُن سے وعدہ کیا ہے و مَنْ صَلَحَ مِنْ اَبِیَا هِمُ اور اِن کو جو نیک ہوں اس کے باغوں میں اللّی فی جو نیک ہوں ان کے باپ داوا میں و دُرِیتِ ہم اور ان کی اولادوں میں سے اِنّک ایک جو نیک ہوں ان کے باپ داوا میں و دُریتِ ہم اور ان کی اولادوں میں سے اِنّک اَنْسَ مَن اللّه عَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِ

فرمایا آلاً خردار إنَّ اللهَ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِیْدُ بِحَثَّ الله تعالیٰ بی بخشے والا ہے مبربان ہے۔



وَالْكِونِيَا اللّهُ اللّهُل

موكًا وَفَرِيْقُ فِي السَّحِيْرِ اوراكِ فريق بَعِرُكَى مولَى آك مِن موكًا وَلَوْشَاءَ الله اوراكرالله تعالى عاب لَجَعَلَهُ مُ لَوَكروكان كو أَمَّةً وَاحِدَةً ايك بى كروه و لي نيد خِلْ مَنْ يَنَاتِهِ لَيكن وه داخل كرتا ہے جس كوجا بتا ب فِ رَحْمَتِهِ النِي رحمت مِن وَالطُّلِمُونَ اورجوظالم بِين مَالَهُمُ مِّنُ وَ إِن مَهِينَ مُوكَانَ كَ لِي كُولَى حَمَايَى وَلَا نَصِيْدِ اورن كُولَى مددگار أَمِ اتَّخَذُوا كيابنا لي بين انھول نے مِن دُونِية الله تعالى سے نچ آفِلِيَآءَ كارساز فَاللَّهُ هَوَالْوَلِيُّ لِي اللَّهُ تَعَالَى بَى كَارَسَازُ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَى اوروى زَمْره كرتا بمردول كو وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اوروه مرچز پرقادرے وَمَا اوروہ چز اخْتَكَفْتُه فِيهِ جس مِن تم فاختلاف كياب مِنْ شَيْ كُولَى بَعِي جِيزِهُ وَهُدُكُمُ وَإِلَى اللهِ لِسِ ال كَاحْمُ اللهِ تعالی کے سپردے ذایت دالله رہی بیاللہ تعالی بی میری یرورش کرنے والا ہے عَلَيْهِ تَوَخَّلُتُ اى پر میں نے بھروساكيا وَإِلَيْهِ أَنِيْتُ اوراى كى طرف رجوع کرتا ہوں۔

### اسلام کابنیادی عقیدہ توحید ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے جن کوقر آن کریم نے بیان کیا ہے عقیدہ تو حید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لاشریک لہ ہے کوئی اس کا کسی معنی اور کسی حیثیت میں اور کسی اعتبار ہے شریک بیس ہے اور نہ بی اللہ تعالی نے خدائی اختیار اے کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی کے کسی شرک قوموں نے اللہ تعالی کے خدائی اختیار اس کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی کے کسی شرک قوموں نے اللہ تعالی کے

پیارے پیغیمروں کو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغیمروں اور ولیوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ دو نیک ہے۔ ان کا نظریہ تفا کہ یہ ہم ہے راضی ہوں گے تو بھررب تعالیٰ کے آگے ہم ری درخوا تیں پیش کریں گے بھر نبیوں ،رسولوں ،شہیدوں کے متعلق یہ نظریہ اپنایا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا کیے ہیں ، یہ ہماری حفاظت اور گھرانی بھی کرتے ہیں۔

سے مال میں برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان ہے محفوظ رہے گا۔ اگر ٹیمارھویں نہ دی تو نقصان ہوگا۔ ہی برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان ہے محفوظ رہے گا۔ اگر ٹیمارھویں نہ دی تو نقصان ہوگا۔ ہی شرکیہ عقائد ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جوابصال ثواب کالحاظ رکھیں۔ بہشکم لوگ ہوں کے جوابصال ثواب کالحاظ رکھیں۔ بہشکہ ایسال ثواب اپنی جگہ برجیج ہے گرا کیہ ہی شخصیت کوثواب پہنچانا اور گیارھویں تاریخ کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب ہر وقت اور ہرا کیا۔ کے لیے مطلوب ہے۔ یہ جوتی ہے صرور دال میں کا لاہے۔

## ساری دنیا کا وسط کعبہ اللہ ہے:

کہ کر مذعین و نیا کا نصف ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے آتا کو ناف کے ذریعے سے ملتی ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے اسی طرح روحانی خوراک مکہ کرمہ کے ذریعے سے ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور کعبد دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے قیام الملناس ۔ جب تک کعبہ ہے دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس وقت کعبۃ القد کوشہ بدکر دیا جائے گا اسرافیل ملئے مگل بھو تک دیں گے قیامت ہریا ہوجائے گی۔ تو فر مایا تاکہ آپ ڈرائیں ام القرئ یعنی مگل بھو تک دیں گے قیامت ہریا ہوجائے گی۔ تو فر مایا تاکہ آپ ڈرائیں ام القرئ یعنی مکے والوں کو قمن محول کے اور ان کوجوار دگرد والے ہیں۔ جو بستیاں مکہ مرمہ کے اردگر دیں ان کو بھی ڈرائیں رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے ۔ ساری و نیا ہی ام القری کے اردگرد ہے۔ چنانچہ آپ ہرا و

راست جہاں جہاں تک بہنے سے تھے آپ نے وہاں بہنے کر اور آگ آپ کے تیار
کردہ صحابہ کرام مَنْ اُنْ نے کی ۔ جو بڑے وفادار ، جفاکش اور انتہائی مخلص سے ۔ انہوں نے
آپ مَنْ اَنْ اَلَٰ عَلَیْ اُلِمَ کَا اُنْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

اسلام کے بنیادی عقا کدیں سے ہے قیامت کاعقیدہ قیامت یہ بھینا آئے گااس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اس دن جزائے عمل کی منزل آئے گی جس کے نتیجہ میں فیرین فی فی النہ تی ایک فریق الکہ تی ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفَرِینی فی الشّعینرِ ادرایک فریق الکہ تی ایک گروہ درزخ میں ہوگا ، ہمڑکی ہوئی آگ میں ہوگا۔ موصد جنت میں ہوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْشَ آءاللهُ اوراگراللہ تعالیٰ چاہے کہ عَمَلَہُ مُا آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْشَ آءاللهُ اوراگراللہ تعالیٰ چاہے کہ عَمَلَہُ مُا آئے اللہ تعالیٰ جارے کہ نافر مانی کی طاقت ان سے سلب کر لے مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیوں کہ اس طرح تو پھر امتحان ختم ہوگیا۔ امتحان تو اس وقت ہے کہ نیکی بدی کی طاقت وے کرافقیار دیا جائے کہ جس کو چاہا بی مرضی سے اختیار کر سے اس واسطے فرمایا فیک شاءً فلیک فیر (الکہف : ۲۹)" پس جس کا جی چاہان لا کے اور جس کا جی کہ تیکن قد تبیین قدیم کو اس کے اس کا کھی کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو کھی کو اس کے اس کو کھی کو اس کو کھی کو کھی انہ تبیین کو کھی کی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھ

الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ [البقره:٢٥٦] " دين مِن كوني جرنبين مدايت بمرابي عالك موچكي ہے۔' تواگراللہ تعالیٰ جا ہے تو جبر اسب کوایک گردہ بنادے۔ قرایحنُ یُذیخِلَ مَنْ یَّشَا ٓ مِنْ رَحْمَتِهِ لَيْكُنِ اللهُ تَعَالَىٰ واخْل كرتا ہے جس كوجا ہتا ہے اپنی رحمت میں اور داخل اے ہی كرتاب جوطالب بوتاب والظليمون مَالَهُ مُقِنُ قَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ اورظا لمول ك کیے نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مدد گاریعنی جولوگ کفر وشرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیںان کا کوئی حمایتی ہوگااور نہ مدد گار ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمِ اِتَّاخَٰذُ وَامِنْ دُونِے آؤلِیآءَ کیابنائے ہیں انھوں نے اللہ تعالٰی سے بنیچ کارساز کہ بیان کی مشکل کشائی کریں کے اور مشکل میں کام آئیں کے فائلہ کھو اِنو کی اللہ تعالیٰ بی ہے کارساز اللہ تعالی کے سواکوئی مشکل کشائی کرنے والانہیں ہے ، کارساز فقط اللہ تعالیٰ کی فات ہے وَهُوَيْ عِي الْمَوْثِي اوروای زندہ کرتا ہے مردوں کو وَهُوَ عَلَى كُلِ شَهِ ا قَدِیْرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہٰذا ای کو کارساز سمجھنا جاہے اور تمام حاجات میں ای کو پکارنا جا ہے اور اس کی تو حید پر ایمان لا نا جا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و متااختی فقت فی فی من شی اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے کوئی بھی چیز ہے فی کھ کھ فی آئی الله الله الله تعالی کے سرو میں ہے اس کا فیصلہ الله تعالی کے سرو تر دینا جا ہے ۔ سورة النساء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۵ میں ہے فی ن تنکاز عُتُم فی شی ء فر ڈوہ اِلی الله والرَّسُولِ '' پس اگرتم کی چیز میں جھڑا کروتو لوٹاؤ اس کو الله تعالی کی طرف اور اس کے رسول علی فی کی طرف ۔''اگر آپس کے اختلافات الله تعالی کی طرف اور اس کے رسول علی فی کی طرف ۔''اگر آپس کے اختلافات الله تعالی کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جا میں تو می امن و سکون کا گہوارہ بن جا سے مگر افسوس کہ جرآ دی ، نروہ اور جماعت اپنی من مانی کمرتی ہے جس کا بینجہ سب کے جا سے مگر افسوس کہ جرآ دی ، نروہ اور جماعت اپنی من مانی کمرتی ہے جس کا بینجہ سب کے جا سے مگر افسوس کہ جرآ دی ، نروہ اور جماعت اپنی من مانی کمرتی ہے جس کا بینجہ سب کے



#### قَاطِرُ

السَّمَهُ بِ وَالْارْضِ مِعَالَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَزْوَاحًا وَصِنَ الْأَنْعَامِ أَزُواجًا يَّذُرُوُكُمْ فِي الْأَلْسِ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السّبينعُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ \* يَبُمُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَتَكُاءُ وَيَقْدِرُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ وَيَعْدِرُ وَلِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْهُ وَتَمْرَعَ لَكُهُ صِّ الدِّيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُوْجًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وصِّيْنَابِهَ إِبْرِهِ يُمَرُونُنِي وَعِيْنَى أَنْ أَقِيْمُوالدِّيْنَ وَ لاتتفرَقُوْإ فِيْ الْحُرُّكُورُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَكُعُوهُمُ إِلَيْتِ أَلَاهُ يَجْتَبِينَ النه من تشآء ويهدي النه من يُنيب @ومَاتفكرَقُوْ الله مِنْ بَعْدِ مَاجِاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغُيًّا لِيَنْهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَا الْسَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى لَقُصْىَ بَيْنَهُ مُرْوَانَ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الكِتْبَ مِنْ بُعْدِ هِمْ لَغِيْ شَكِيٍّ مِنْ مُولِيبٍ ٥

فَاطِرُ السَّمُوٰتِ بِنَانَ وَاللَّهِ آمَانُوں کَو وَالْاَرْضِ اورزمِین کو چَعَلَ اس نے بنائے لَھے مِن اَنْفُسِکُمْ تہاری جَعَلَ اس نے بنائے لَھے مِن اَنْفُسِکُمْ تہاری جانوں میں سے اَزْوَاجًا جوڑے وَمِنَ الْاَنْعَامِ اورمویشیوں میں سے بھی اَزْوَاجًا جوڑے یَدُرَوُ کُمْ فِیْهِ جمیرتا ہے کم کواک میں لَیْسَ جَمَعِی اَزْوَاجًا جوڑے یَدُرَوُ کُمْ فِیْهِ جمیرتا ہے کم کواک میں لَیْسَ کَمِنْلُهُ شَیْعً الْبَصِیْرُ اوروہ کَمِنْلُهُ شَیْعً الْبَصِیْرُ اوروہ کَمِنْلُهُ شَیْعً الْبَصِیْرُ اوروہ کیمِنْلُهُ شَیْعً الْبَصِیْرُ اوروہ

سننے والا ویکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوٰتِ اس كے ليے بين جابيان آسانول كى وَالْأَرْضِ اورزمين كى يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوها تا إرزق لِمَنْ يَثَاء جس كے ليے جاہتا ہے وَيَقُدِرُ اور تُك كرتا ہے جس كے ليے عِابِتَا ﴾ إنَّهُ بِشُكُ وه بِصُلِّ شَيْ بِرِجِيزُ كُو عَلِيْدُ جَانِتَا ﴾ شَرَعَ لَكُونَ مَقْرِر كِيا الله تعالى في تمهار عليه مِن الدِّينِ عَا وه دين وَصَّى بِهِ نُوْحًا جُس كَى تَاكِير كَي نُوحَ عَلَيْهِ كُو قَالَّذِيِّ اوروس أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ جَسَ كَا وَى كَيْ مَمْ فِي آپِ كَا طُرف وَمَا اوروه وَصَّيْنَائِمَ جَسَ ك تاكيدى جم نے اِبْرْهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى ابراجيم اور موى اور عيسى عاليا كُو أَنُ أَقِيْمُ وَالدِينَ كُمَامُمُ كُرُومٌ دِين كُو وَلَا تَتَفَرُّ قُوافِيهِ اوراس من ا تفرقه نه ڈالو ڪئبرَ عَلَى الْمُشْرِ بِينَ بھارى ہے مشركوں پر مَنَا وہ چيز تَذَعُوهُمُ إِلَيْهِ جَس جِيزِ كُمّ ال كورعوت ديت مو ألله يَجْتَبِي إِلَيْهِ الله تعالى بى منتخب كرتا ب إنى طرف مَنْ يَثَامِ جَس كُوحًا بتا ج وَيَهُ دِئَ إِلَيْهِ اورراه دکھا تا ہے ایل طرف مَن اس کو یینیت جورجوع کرتا ہے وَمَا تَفَرُّقُوا اور بَهِين تفرقه و الاان لوكول في إلّا مِنْ بَعْدِمَا مَكر بعداس كَ جَاءَهُ مُ الْعِلْمُ آكيان كي يال علم بَعْيَّابِيِّنَهُ مُ سَرَثْي كرت موت النادرميان وَلَوْلا عَلِمَهُ اوراكرنه وَلَى الكِبات مَبَقَتْمِ إِزَّبَّكَ جوہوچی آپ کے رب کی طرف ہے اِلّیا حَل مُسَمِّی ایک مت مقررتک

لَّهُ خِي بَيْنَهُ مُ البعد فيصله كرديا جاتا ان كدرميان وَإِنَّ اللَّذِينَ اوربِ شَك وه لوگ أوْدِ ثُواانكِتْ بن كووارث بنايا كيا كتاب كا مِنْ بَعْدِهِمْ ان كه بعد افْدِ ثُواانكِتْ بنايا كيا كتاب كا مِنْ بَعْدِهِمْ ان كه بعد انفِي شَلْتِ مِنْ البعد وه شك بين اس كى طرف سے مُرِيْب جوان كور دو مين ڈالنے والا ہے۔

#### ربطآ مات :

اس سے يبلے الله تعالى فے شرك كى ترديد فرمائى أعالَتُ خَذُوامِنُ دُونِ إِ أَولِيآ ءَ '' كيا أنھوں نے اللہ تعالیٰ کے سواد وسروں كو كارساز ،مشكل كشا بناليا ہے۔' حالانك كارساز تو فقظ الله تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ فاصِلہ ً السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وه بنانے والا ہے آسانوں کا اورزمین کا سیاللہ تعالی کی قدرت کا مظهر م جَعَلَ لَصُوْرِ أَنْفُسِكُوْ أَزْوَاجًا الله في مناع بين تمهار عليه تہاری جانوں میں ہے جوڑے کسی کومرد بنا دیا کسی کوعورت بنا دیا 👵 مِر سِ الْأَنْعَامَ اَذْ وَاحْدًا اورمویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے ، نر مادہ کہ نسل کا سلسلہ قائم رہے يَـذُرَوُ اللهُ عَرِينِهِ مَلِيمِيرِتا مِسْمِين زمين مِن يا بَهيرِتا مِسْمِين مان كرم مِن يا بناوٹ میں شمص بھیرتا ہے۔ کسی کوکوئی شکل وصورت ، کسی کوکوئی شکل وصورت عطا کرتا ے نیئے کی ٹیا کی ٹیا ہے ہے۔ نہیں ہاس کے شل کوئی چیز۔ یہال کاف زائدہ ہے کیونکہ اگر کاف زائدہ نہ ہوتو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔ کیونکہ کا فِ کامعنی بھی تومثل ہے۔ تو نفی مثل کے مثل کی ہوگی مثل ثابت ہوگئی۔ تو کاف زائدہ ہے۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل اور بے۔ مثال ہے نداس کی ذات کے مثل کوئی ہے اور نداس کے صفات کے مثل کوئی ہے ، نہ

ارادے میں اس کے مثل کوئی ہے اور ندا فعال میں اس کے مثل کوئی ہے اور ندمخلوق کے ساتھ کسی قتم کی تشبیدوی جاسکتی ہے، نداس کا باب ہے، ندماں ہے، ند بیوی ہے، نداولا و ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِينِ اور وہ الله تعالى كى ذات بى سننے والی دیکھنے والی ہے۔ ساری کا تنات کی بولیاں سنتا بھی ہے اور ان کے حالات کود کھتا بھی ہے لَهُ مَعَالِيْدُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مِال بِي عَالِمِال آسانول كَاور زمین کی۔سارے اختیارات ای کے پاس ہیں ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہ ہے يَبُكُ طُلَالِ زُقَ لِمَن يُثَانِهِ بِرُهَا تا مِرزَق جس كاجابتا م ويَقْدِرُ اورتك كرتا ہدرق جس کا جا ہتا ہے۔ وہ اپن حکمت کے مطابق رزق تقیم کرتا ہے کیوں کہ اِتَّه بِيُلِ مَنِي عَلِيهِ اللهِ المُعَلَى وه مر چيز كوجان والا بـ لبنداوه بهتر سمحتا ب كدس كوكتنا رزق دینا ہے۔ جب بیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، تصرف کرنے والاون باتودين بھى اى كا ب شرع لك فرين الدين مقرر كيا بالله تعالى نے تمہارے لیےوہ دین۔

شریعت اصل (عربی لغت) میں اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتر کرلوگ پانی پیتے ہیں۔ اس مناسبت سے شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی پیاس بجھاتے ہیں اور اس کے احکام پڑکل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔

 اس مقام پراللہ تعالی نے آنخضرت بھٹی سست پانچ اولوالعزم ہیفبروں کا ذکر فر مایا ہے کہ ان سب کو بھی تاکیدی آن آفیہ والدین کہ دوہ دین کوقائم کریں۔اللہ تعالی ک تو حید کاعقیدہ ، تیفیروں کی رسالت کاعقیدہ ، قیامت کاحق ہونا ایسے اصول ہیں کہ جن میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور ان پر ایمان لا ناہر نبی کی امت کے لیے ضروری تھا کبی وین ہے جواللہ تعالی نے ہرامت کے لیے مقرر فر مایا ہے ۔غرض یہ کہ دین اور ملت ہر دور میں ایک بی رہ ہے ہیں البتہ ان عقائد کی تفصیلات کوشر بعت کہا جاتا ہے ۔سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸ میں ہے لیگ تی جد عقلت اور راستہ مقرر کیا ہے۔ 'بینی ہر جاتا ہے۔سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸ میں ہے لیگ تی جد عقلت اور راستہ مقرر کیا ہے۔' بینی ہر امت کی شریعت مختلف رہی ہے مثلاً پہلی امتوں میں بہن بھائی کا فکار جائز تھالیکن بعد میں اس کوحرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجائز تھا میں اس کوحرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجائز تھا ممارے آخری تی خبر کی شریعت میں جائز ہے۔

آنخضرت تلفیق نے فرمایا نہ نوئ معکشر الآنیم یا ہنو عدّت دینانا واحد" ہم انبیاء کا گردہ علاقی بھائی ہیں ہارا دین ایک ہے۔ "علاقی بھائی دہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہواور ما کی مختلف ہوں۔ مطلب یہ کہ دین اور ملت تو تمام امتوں کی کیسال ہیں مگران کی شریعتیں الگ الگ ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولوالعزم پینم بروں کو تا کیدا تھم میں مگران کی شریعتیں الگ الگ ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولوالعزم پینم بروں کو تا کیدا تھم دیا کہ دین کو قائم رکھو و لا تَدَفَقَدُ قُولُونِ و اوراس میں تفرقہ ندوالو کہ دین کے کی اصول کو مانو اور کسی کو مانو اور کسی کو انواز میں ہوتی ہے اور اب دین اور نبیوں پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول ہو گئے کہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول ہو گئے کہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول ہو گئے کی ہے۔ تو فرمایا دین میں تفرقہ ندوالو کے اس کا کوئی

اصول مانو اورکوئی نہ مانو ۔ ان میں سرفہرست تو حید کا اصول ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِعَارِي مِ مُشْرِكُول يربهت زياده مَاتَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ جَسَلَ طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ، بلاتے ہیں ۔ تو حید کی دعوت ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ سورہ بی اسرائیل آیت تمبر ۲ سمیں ہے وَاذَا ذَكُوْتَ رَبُّكَ فِي الْقُوْانِ وَحُدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَادِهِمْ نُغُودًا " اورجب آپ ذكركرتے بين اين رب كاقر آن مين اكيلا تودہ پھرجاتے ہیں اپنی پشتوں پرنفرت کرتے ہوئے۔ 'اور کہتے ہیں آجَ عَلَى الْالِهَةَ السها وَاحِدًا "كياس في كرديا عِمام معبودول كوايك معبود إنَّ هلدَا لَشَيَّ ءُ عُــجَــابٌ [ص:۵]'' بے شک بیا لیے عجیب چیز ہے۔' تواللّٰہ تعالیٰ کی تو حید شرکوں پر بھاری ہے جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ فر مایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے أَمَلُهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَتَنَامُ الله تعالى حِن لِيمَا بِ إِين طرف جس كوميا بها و وَهُدِيّ اِلَيْهِ مَن يُبَيِيْتِ ادرا بِي طرف راه نمائي كرتا ہے اس مخص كى جورجوع كرتا ہے۔جو برایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔سورۃ العنکبوت آبیت نمبر ۲۹ میں ہے وَالَّيْنِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَاهُمْ سُبُلَنَا "اوروه لوك جوكوشش كرت بين جاري طرف آنے کی ہم ان کوایے رائے بتادیتے ہیں۔'' بَدایت کے طالب کو بچے راستول جا تا ہے۔ فرمایا وَمَناتَفَرَقُوٓ اللَّا اللَّمُراهِ فرتول نے تفرقہ نہیں ڈالا ان لوگول نے اِلَّامِ ہم بَعْدِ مَا جَمَا يَهُمُ مُهِ الْعِلْمُ بَغْنًا لِمُنْهُمُ مُ الْعَدَاسِ كَ كَدَانِ كَ بِإِسْعَلَمُ آكيا البِيّ ورمیان سرمقی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے باس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں ، پیغمبر تشریف لا سنته ،انھوں نے ہدایت کو واضح کیا مگر ان لوگوں نے ضد ،عناد اور آپس ہیں سرکھنی کرتے ہوئے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے اور مختلف فرقوں

میں تقسیم ہو گئے ۔ آخری پیغمبراور آخری کتاب کا بھی ان کوعکم تھامحض ضد ،عنا داورسرکشی کی وجهے ایمان نہیں لائے اور مخالفت شروع کر دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَمْ وَلَا كَلِمَةً مَبِيَقَتْ مِن إِنَّ إِن الراكرن موتى ايك بات جومو چكى آب كرب كى طرف ہے۔آپ کے بروردگاری طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِنْ اَجَلِمُّسَتَّمِی ایک مقرر وقت تک لَقُضِی بَنِنَهُ فِهِ الله الله توان کے درمیان فیصلہ کر دیاجا تا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کررکھا ہے۔اگریہ بات طے نہ ہوتی تواللہ تعالیٰ کا فروں مشرکوں اورسرکشی کرنے والوں کا فیصلہ و نیا ہی میں کر دیتاان کواس و نیامیں فور آسز ادے دیتا۔ گمراس کا تا نون ہے۔ وَاُمْسِلِسِی لَقِیمَ إِنَّ کَیْسِیِ یُ مَتِیُسِنْ [القلم: ٢٥]'' اوريس ان كومهلت ويتابهون بيشك ميري تدبير بهت مضبوط ہے۔'' فرماما مه بات بھی سن لیں وَ إِنَّ الَّذِينَ أَوْرِقُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ب شک وہ لوگ جن کووارث بتایا گیا کتاب کاان کے بعد کفی شکتِ مِنْهُ مُرینی وہ البتہ تر درانگیز شک میں ہیں۔ یعنی یہود ونصاریٰ کے پہلے گر وہوں نے جوتح بفات کیں ان کی تح یفات کوخالص کتاب قرآن کے ساتھ منادیا گیا تو یہ بچھلے شکر گزار ہوکراس مرا بمان نہ لائے بلکہ شک میں بڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں اور محدرسول اللہ مَافِينَ كِي آخری رسالت کے بارے میں۔

でいるかのかが

## فَلِذُ لِكَ فَادُعُ

وَالْمُتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا تَتَبِهُ آهُوَاءَ هُمْ وَقُلُ امَنْتُ مِمَا اَلْا اللهُ مِنْ كِنْ اللهُ مِن كِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

 وَإِلَيُوانَمُونِينُ اورای کی طرف لوٹنا ہے وَالَّذِینَ اور وہ لوگ یُکمَّا بَخُونَ جوجھُٹُراکرتے ہیں فِی اللهِ الله تعالیٰ کے بارے میں مِن بَغَدِمَا بعدای کے کہ جو استیمِینب که اس کی بات کوتبول کیا گیا ہے جُجَّتُهُ مُودَاحِضَهُ ان کی دلیل کرورہے عِندَدَیْہِمُ ان کے دب کے بال وَعَلَیْهِمْ غَضَبُ ان کی دلیل کرورہے عِندَدَیْہِمُ ان کے دب کے بال وَعَلَیْهِمْ غَضَبُ اور ان پرغضب ہے وَلَهُمْ عَدَابُ شَدِیدَ وَ ادر ان کے لیے خت عذاب اور ان پرغضب ہے وَلَهُمْ عَدَابُ شَدِیدَ وَران کے لیے خت عذاب اور ان پرغضب ہے وَلَهُمْ عَدَابُ شَدِیدَ وَران کے لیے خت عذاب ہے۔

#### ربطآيات:

اس سے پہلے ہیں میں گزرا ہے کہ کے بُرَ عَلَی انسٹر کِینَ مَانَدُعُوهُمُ اِلَیْهِ اُلَّهِ مِی اِللَّهِ مِی اِللَّهِ اِللَّهِ اَللَٰ کَاب نے بھی ضدعنادی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کررکھا ہے فَلِدُ لِلے فَادُعُ لِی ای وجہ سے آپ ان کودعوت دیں دین اور تو حید کی پوری استقامت کے ساتھ تاکہ پس ای وجہ سے آپ ان کودعوت دیں دین اور تو حید کی پوری استقامت کے ساتھ تاکہ افسی کوئی شک وشہدندر ہے فر مایا واستَقِد گھاَ آ مِنْ تَ اور آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کوظم دیا گیا ہے۔ پائے استقلال میں لفزش ند آنے پائے سورہ ہود آ میت نمبر ۱۱۱ میں کوش ند آنے پائے سورہ ہود آ میت نمبر ۱۱۱ میں کوش دیا گیا ہے۔ پائے استقلال میں لفزش ند آنے پائے سورہ ہود آ میت نمبر ۱۱۲ میں کوش نہ کو کر دیل ہیں کوش کے انہوں کو بھی جضوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔ "کفروش کو سے تو ہی دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جضوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کفروش کو بھی ڈٹ کرر تیں۔

## استقامت على الدين:

آتخضرت مُلْقِينًا سے يو جھا كميا حضرت! آب مُلْقِينًا وقت سے پہلے بوڑ سے ہو

المَنْ بِينَ تُو آبِ فِي مِنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ فُوهُ وَ أَخَوَاتُهَا "سورة موداوراس جيسي سورتول کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔'' کہ اس میں آپ مَنْ اُنْ کُوٹکم دیا گیا ہے کہ ڈٹ کر ر ہیں جبیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یا در کھنا! حق کو قبول کرنا اور پھراس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے اور آ دمی کو ایسا ہی ہونا جا ہے بینہیں کہ آ دمی لوٹے کی طرح پھر تارہے صبح کوکوئی عقیدہ ہواورشام کوکوئی عقیدہ ہو۔ سورہ تم سجدہ آیت نمبر • ۱۳ میں ہے۔ اِنَّ الَّنِیدُی قَالُوْا رَبُنَا اللهُ '' بِشِك وه لوك جنهول نے كہارب ہمارااللہ ہے۔ ثُنَمَ اسْتَقَامُوْا پھراس بِوْتُ كُنُ تَتَمَنَذُ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ النِيفِرِ شَيِّةِ مَازِلَ مُوتِّي بِينٍ ـ ' توفر ما يا قائم ربين جيها كهآپ وحكم ديا كيام وَلاتَتَعِعْ أَهْوَاءَهُ وَالربيروى نهرين آب ان لوگوں کی خواہشات کی مخالفین کی تو خواہش ہے کہ آپ مالیکے کو آپ مالیکی کے دین سے بچیر دیں اورا ہینے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی نے آپ مَالی کے وجر دار كردياكة بايخ دين برقائم ربين اوران كي خواهشات كي بردانه كرين وَهُنَا اور . کہیں المنتُ بِعَدَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ بِينْ اللهِ مِن ايمان لايان چيز پرجوالله تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں نازل فر مائی ہے۔ میں وحی الہی پر ایمان رکھتا ہوں اس کے خلاف تہاری باتوں کوتشلیم نہیں کرسکتا اور آپ میلی ان سے بیمی کہددیں و آمیزت لِأَغْدِلَ بَيْنَكُ عُنِهُ اور مِحْصَحَكُم ديا كياب كه مِن تمهار بدرميان انصاف كرول -عدل قائم ہوگا توظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا بدامنی کی دجہ ہی ناانصافی ہے۔

م المخضرت مَا لَيْ الله الناسع والتي محل ذِي حَقّ حَقَّه " مرحق داركواس كاحق اداكرور" انصاف كاليمي تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے اداكرور" انصاف كاليمي تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں موجود میں مگر انصاف نہیں ماتا جب تك عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں سلے كر بڑى عدالتيں موجود میں مگر انصاف نہیں ماتا جب تك عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں

امن قائم نہیں ہوسکتا۔

سورة تحل آیت نمبر ۴۰ میں ہے اِنَّ اللّٰه یَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ '' ہے شک اللّٰه تعالیٰ تعصیں عدل اوراحیان کا تھم دیتا ہے۔' اور ورہ انعام آیت نمبر ۱۵۳ میں ہے وَ اِذَا قُلُتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ کُانَ ذَا قُرْ بِلَی '' اور جس وقت بات کروتو انصاف کے ساتھ اگر چہوئی فریق تمہارا قرابت دارہ کی کیوں نہ ہو۔' نو نر مایا جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہار ہے درمیان انصاف قائم کروں فر مایا اُللّٰه رَبُّنَاوَرَ بُنُے فر اللّٰد تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی مشکل کشا اور رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی مشکل کشا اور طابت روا بھی ہے۔ اس کے سوانہ کوئی گری بنانے والا ہے اور نہ بی کوئی عبادت کے طابت روا بھی ہے۔ اس کے سوانہ کوئی گری بنانے والا ہے اور نہ بی کوئی عبادت کے تمہارے لیے اللّٰت ہے گئا آعائیا وَ لَنْ اللّٰ کے مطابق جزاو بی تمہارے اعمال کے مطابق جزاو تمہارے اعمال کے مطابق جزاو تمہارے اعلیٰ کے مطابق جزاو تمہارے گئے۔

اورسب نے اس کی طرف لوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دریار میں حاضر ہوکرانے اعمال کا جواب دیتا ہے۔ دنیا کے تمام جھکڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی ۔ فرمایا وَالَّذِیُوسَ يَعَا جُونَ فِي اللهِ اوروه لوگ جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مین تغد متااستہ بنت لف بعداس کے کہاس کی بات کو قبول کیا گیا ہے بعن مجھ دارلوگ اللہ تغالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالٰی کی تو حید برایمان لا چکے ہیں اس کے باوجود جولوگ مسلسل ا تكاركرتے ہیں اور فضول جمت بازی كرتے ہیں مُحَبِّنَهُ مُردَاحِضَهُ عِنْدَرَ بِهِمْ ان کی دلیل کمزورہان کےرب کے ہاں۔ دَاحِضَةً کالغوی معنی ہے پھسلنا۔ جیسے کوئی تخص کیچڑ میں بھسل جاتا ہے۔مطلب ہیہ ہے کہ ان کا بیہ جھکڑ ااور دلیل بھسلنے والی ہے بالكل كمزور ہے جوان كے باطل عقيدے كے حق ميں پيش كى جاتى ہے۔ چونك بيلوگ جهولے ثابت مو چکے ہیں وَعَلَيْهِ مُعْضَبُ ان يرالله تعالى كاغضب اور ناراضي ہے کوئکہ بیت کو مکرارے ہیں وَلَهُ مُعَدَّاتِ شَدِيْدُ اوران کے ليے مخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے اور اس بر فابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب ہے حفاظت فرمائے۔



الله الكنائ انزل الكنت بالحق والمنزال وَمَا يُكْرِينِكَ لَعَكَ السَّاعَةَ قَرِيْكِ ﴿ يَسْتَعُجِلُ بِهَا الْكَانِينَ لايُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ ٱنَّهَا الْعَقُ ٱلْآ إِنَّ الَّذِيْنَ يُهَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَّلِ بَعِيْدٍ<sup>®</sup> غَ اللهُ لَطِيْفُ بِعِيَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَثَاءُ وَهُوَ الْقُويُ الْعَزِنْزُ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْإِخِرَةِ نَزِذِ لَا فِي حَرْثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الرُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ آمْ لِهُ مُر شُرِّكُو السَّرِعُو الهُ مُرَقِينَ الدِّيْنِ مَالْمُ يَأَذَنَ يِا وَاللهُ \* وَلَوْلَا كُلِيَةُ الْفَصْلِ لَقُصِي بَيْنَهُ مَرْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيُعُو تُرَى الطُّلِمِينَ مُشَّفِقِينَ مِمَّا كُسَبُوا وَهُوَ واقِعُ بِهِ مَرْ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَا يَسَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِ مُرْذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ \* أَمِنْهُ الَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي ذات وبي نَهُ أَذَا لَيَ الْكِتُلَ جَمَّ فَي اتارى كتاب بِالْحَقِّ فَنْ كَمَاتُهُ وَالْمِيْزَانَ اورترازُوبَهِي وَمَنَا يُدُرِينَ اورآبِ كوكياخبر لَعَلَ الشَّاعَةَ قَرِيْبٌ شَايد كه قيامت قريب مو سَنَتْ عَجِلُ بِهِمَا جَلَدِي لَرتِ إِن اس كَ بِاركِ مِينَ الْذِينَ وَوَلُولُ لَا يَوْمِنُونَ بِهَا جَوايمان بيس لات الربي وَالْذِينَ الْمَنُوا اوروه لوك جوايمان لاتے بیں مشفقور منها وہ دُرتے والے بین اس ویعلمُون

ورجانتے ہیں اَنْھَاالْحَقِّ كهب شك وه برحق ہے اَلاَ خبروار إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك يُمَارُون جوجُمَّرُ الرِّتِ بِي فِي السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں مفی ضلل بَعِیْدِ البتہ مراہی میں دور جارات ہیں أَمِنْهُ لَطِيْفً الله تعالى رمى كرنے والا ب بعياده أي بندول كے ساتھ يَرُزُونَ مِن يَّشَاءِ رَرْق دِينا ہے جس کوجا بتا ہے وَهُوَالْقَوِيُ اوروه قوت والا ب الْعَذِيْرُ عَالب ب مَنْ كَانَ يُرِيدُ جَوْضَ عِاسًا ب خَرْتَ الأخِرَةِ آخرت كي كين مَزدُلَهُ جم زياده كريس كاس كے ليے في حَرُثِ الكَكَيْمِينَ مِن وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اور جَوْض جَابِتا ہے حَرْثَ الدُّنيًا ونياكي عينى نُؤْتِه مِنْهَا بم وي كان كواس مِن سے وَمَالَهُ اورسيس موگاس كے ليے في اللاخرة آخرت ميں مِن تَصِيب كوئي حصہ آمُآتِهُ كيان كيان كي شَرَيِّوُا كُونَى شَرِيَكُ بِينَ شَرَعُوا لَهُدُ جنهول نِهُ مقرر كياب ان كے ليے مِنَ اللَّهِ بَن وين سے مَنَا وه چیز لَمْ يَأْذَنُّ وِاللَّهُ جَمْ كَ اجانَتُ بَعِينُ وَكَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَ وَلَوْ لَا كَلِمَةً الْفَصْلِ اورا كُرنهُ وَتَى فَصِلْحُى إِتْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَوَالْبِتِدَانِ كَورميانِ فيصله كرديًا جاتا وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُمْ اور بِ شَك ظَالمون كے ليے عَذَابُ آلِيْمُ وروناك، عذاب ترى الظّلِمِيْنَ ويكهي كآب خالموں کو مشفقین ڈرنے والے ہوں گے بنا اس چیرے گئبوا

جوانھوں نے کمائی وَهُوَوَاقِع بِهِدُ اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر وَالَّذِیْنَ اُمَنُوّا اور وہ لوگ جوائیان لائے وَعَیدلُواالطّیاطِتِ اور انہوں نے عمل کیا ایکھ فی رَوْطُتِ الْجَنْتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے مُل کیا ایکھ فی رَوْطُتِ الْجَنْتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے لَکُمُدُ ان کے لیے ہوگا مَّا یَشَآءُونَ جووہ چاہیں گے عِنْدَرَ بِهِدُ ان کے رب کے پائل ذلِك مُوَالْفَضُلُ الْكَبِيرُ یہ مِنْ فَضِیلت ہوئی۔ ربط آیات:

اس سے پچھے سبق میں تم نے پڑھاہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کوا کھا کر ہے گا اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں حیاب کتاب ہونا ہے ان احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کر یم میں نازل فرمائے ہیں۔ارشادر بانی ہے۔ اَللہ الَّذِی اَفْرَلَ الْکِتُبُ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ یہ جس نے اتاری ہے کتاب یوائی تھے میں کی تیم کے باطل کی گئے کتاب کا سارا پروگرام حق وصدافت پر بنی ہے اور اس میں کسی تیم کے باطل کی گئے کئی سیس ہے جیسا کہ تم نے مسجدہ کے اندر پڑھا ہے لا یہ آئی کہ اللہ اللہ طل می مہتمن یہ تب یہ تب میں ہیں ہیں ہیں کہ تب کہ اندر پڑھا ہے لا یہ آئی کہ اللہ اللہ کی مہتمن یہ تب یہ تب کہ اللہ تعالیٰ نے والا مین خلفیہ '' نہ باطل اس پر آ کے سے حملہ کرسکتا ہے اور نہ پیچھے ہے۔' اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے والیہ نیز ان کو بھی نازل کیا ہے۔ والمہیز ان کی تقسیر

میزان سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات قرآ آئے بین کہ عطف تفییری ہے اور وہ کتاب ہی میزان ہے کی مراد ہے کہ میزان سے کتاب ہی میزان ہے میزان سے مرادعقل ہے کہ قتل سے انسان کھوٹی کھری بات میں تمیزکرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان

کرتے ہیں کہ میزان سے مراد میزان لین ترازو ہے۔ جس طرح تم حی چیزوں کا ترازو
سے موازنہ کرتے ہوای طرح قیامت والے دن تہارے اعمال کا موازنہ کیا جائے گااور
ونیا میں اس کے ذریعے باب تول میں انساف قائم کیا جاتا ہے تا کہ کی کی تی تلفی نہ ہو۔
منکرین قیامت ندات کے طور پر قیامت کے ہارے میں پوچھتے تھے منلی طذا
الدو غدر ان محکنتُم طلب قین [سورۃ الملک]" تیامت والا دعدہ کب پوراہوگا اگرتم
وعدے میں سے ہو۔"اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا و متا کیڈریٹ تغل
الشاعة تقریب محسیں کیا خبرشاید کہ قیامت قریب ہو۔ بوی قیامت تو اپ وقت بر
اجماعی طور پر سب کے لیے آئے گی اور وہ کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہا۔
اجماعی طور پر سب کے لیے آئے گی اور وہ کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہا۔
اخترت تنظیق نے اس کا علم کی کوئیس دیا۔ اور چھوٹی قیامت قوانسان کے ہروقت قریب ہے۔
اخترت تنظیق نے نے اس کا علم کی کوئیس دیا۔ اور چھوٹی قیامت قوانسان کے ہروقت قریب ہے۔
آخضرت تنظیق نے نے نے مرائز خرت کی مزاوں میں سے پہلی منزل ہے۔
قیامت قائم ہوگی۔" قبر آخرت کی مزاوں میں سے پہلی منزل ہے۔

فرمایا یستفیل به الذین طالات الذین مندی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ آلا میں کو فرائی ہول الدین کے میں الکوں سے بہر میں الدین الد

وه لوگ جو بھڑ اکرتے ہیں قیاست کے بارے بھی اور کہتے ہیں۔ مَنْ یُسٹی الْعِظامَ وَ
هِی رَّمِیمُ [سورہ بلین]" کون زندہ کرے گائم یول کو حالا انکدوہ یوسیدہ ہو چک ہوں گ۔"
هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ بِهَا تُوْعَدُونَ [مومنون ۳۱]" بڑی دور کی بات ہوگا۔ یہ قیامت
ہے جی ہے تم ڈراتے ہو۔" کہ ہم دو بارہ زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت
کے متعلق جھڑ اکرنے والے کفی ضلل بعینیہ یہدور کی گمرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اَدلٰہُ لَطِیٰفُ بِعِبَادِم اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ زی کرنے والا ہے اس لیے فورا
کی تانین ہے مہلت دیتار ہتا ہے یک زُن فَ مَنْ یَشَامِ رزق دیتا ہے جس کو چا ہتا ہے اور
جس قدر جا ہتا ہے۔

بعض اوقات نافر مانوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور نیکوں کونگی میں رکھتا ہے رزق کی تقسیم اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔
اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ساتھ نہیں ہوتا و کھو المقوی گا انگیزین گرادہ ہوتا و تھ والمقوی گا انگیزین گرادہ ہوتا و توت والا اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس بیں مین کان یرین جو شخص عابت ہے ہوئے اللہ ہور ہو تا کہ اللہ ہور ہوتا کہ گائی ہوتا کے بات بی مین کان یرین کی گائی ہوتا ہو گون کے رہے ہو تھی کا خیز ذاکہ فی کے رہے ہو تا اور اس کی وصدانیت کو تسلیم اس کے لیے اس کی بھیتی میں جو شخص اللہ تعالیٰ پرایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت وریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے دہ ایک بھیتی پرکام کر رہا ہے کہ جس کا بھل آخر ہو میں طرح کی گوئی مرتبیل کے در کی کو ہر نیکی کا کم اذکم بدلہ دس گنا ماتا ہے جس کا بھی آخر ہونی کوئی مدنہیں ہے۔ 'اللہ تعالیٰ چا ہے تو لا کھوں کروڑوں گنا بدلہ لیے دس گنا اجربے زیادہ کی کوئی مدنہیں ہے۔' اللہ تعالیٰ چا ہے تو لا کھوں کروڑوں گنا بدلہ عطافر مائے۔

آكے دوسرے گروہ كے متعلق فرمايا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا اور جو مخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا ذُوْتِ مِنْهَا ہم دیں گے اس کواس میں سے یعنی ضروری تہیں ہے کہ دنیا کے طالب کواس کی خواہش کے مطابق مل جائے بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کےمطابق بچھ نہ بچھ حصداس کودیں کے مگرساتھ ہی بیفر مایا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِن نَصِيب اور ميں ہاس كے ليے آخرت ميں كھ حصد اور سورہ بى اسرائيل آيت تمبر ٨ المن ہے آئے مَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ الْهُرِيمِ نَهِ اللهِ كَالِيجِهُم تيار كرركھا ہے۔" کیوں کہاس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس کی ساری کوشش و نیا کے لیے ہے۔ اسى ركوع ميں الله تعالى كافر مان كزر چكا ہے شرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينُ " تمهارے ليے الله تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو پہلے انبیائے کرام ملاط کے لیے مقرر کیا تھا۔''اب الله تعالیٰ اس دین کے منکرین کے لیے فرماتے ہیں۔ اَمُ لَهُمْ شُرَ کَاؤُاشَرَ عُوْالْهُمْ مِنْ القِدِیْنِ مَالَمْ یَاٰذَنُ بِهِ اللّٰهُ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی شریک ہیں جھول نے کوئی ایسا وین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجاز ہے نہیں دی۔ گویا کہ اُنھوں نے کوئی علیحہ ہ دین مقرر ررکھا ہے بنا رکھا ہے۔ انھوں نے کوئی حلال وحرام کے ضابطے بنائے ہیں ، معاشرتی ،معاشی ،سیاسی ،اخلاقی کوئی حدیں بیان کی ہیں تولاؤ پیش کروجن کوانھوں نے شریک بنایا ہواہے ۔ انھوں نے کوئی علیحدہ دین نہیں بنایا البنته مشرکوں نے خودسا خنتہ رسمیں اور بدعات بنائی ہوئی ہیں جو دین حق کے سراسر خلاف ہیں ۔ بیتمام رسو ہات قل ، تیجا ، سا تواں ، حیالیسواں ،عرس ،قبروں پر چراغاں کرنا ، حیا دریں چڑھانا ،ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف ایک بغاوت ہے۔

السَّنْ قَالَى فَرِمَاتْ بِينِ وَلِوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَقَضِى بَيْنَهُمُ أَدِرا كُرنه بوتى

فیصلے کی ایک بات مہلے سے طےشدہ تو ان کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں کو دنیا ہی میں بوری بوری سزادے دی جاتی ۔ وہ طے شدہ بات سے اِنَّ رَبَّكَ هُ وَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ [سجده:٢٥] ' بِشَك آپ کارب وہ فیصلہ کرے گاان کے درمیان قیامت دالے دن ان چیز وں کے بارے میں جن میں بیاختلاف کرتے ہیں ۔'' تو فر مایا کہ اگر ایک مطے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں كا فيصله فوراً كرديا جاتا وَإِنَّ الطُّلِيمِينَ لَهُمْ اور بِشُكَ ظُلَّم كرنے والول كے لي عَذَابُ آلِيْهُ وردناك عذاب ب فرمايا وَسَى الظَّلِمِينَ ويَعْسِ كَآب ظالموں کو مشفیقین ما کسبوا درنے والے ہوں گے اپنی کمائی سے۔جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے کفریہ شرکیہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کا انجام بهى سامنے نظر آرباہو گاتو خوف زوہ ہوں كے اور حقيقت ميں وَهُوَ وَاقِيعَ بِهِمْ اوروہ ان برواقع ہونے والا ہوگاان کی کارروائیوں کا وبال ان پریٹے والا ہوگاوہ اس سے بچ نہیں مکیں گے وَالَّذِیْنِ اَمَنُواوَعَمِلُواالشَّلِحْتِ اور دہ لوگ جوایمان لائے اور عمل کے اچھے ۔عقیدہ تو حید والا بنایا ، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں گزری فی رَوْضُتِ الْجَنْتِ وہ بہشت کے باغول میں ہوں کے لَمَدْمَایَشَآءُونَ ال کے ليے ہوگا جووہ جاہیں گے عِنْدَرَ ہِھند ان كرب كے ياس جنتى جودرخواست کریں گےاللہ تعالیٰ بوری فر مائے گا۔

جنت کی نعمتیں:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آ دمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کھیتی بائے کا بڑا شوق ہے ۔ اللہ تعالی فرمائے گا اے آ دم کے بیٹے! جنت کی نعمتوں سے تیرا پید نہیں ہمرا؟ کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مولا کر یم! میں تیری عطا کر دہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں مگر کھیتی باڑی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ تکم دے گا کھیت تیار کیا جائے گا بھراس میں نیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اگے گی پھر کھیت تیار کیا جائے گا پھر کمٹ کراناج کے ڈھیرلگ جا کیں گے۔ اس طرح انڈ تعالیٰ اس آ دی کی خواہش فور أپوری فرمادیں گے۔

اور حدیث پاک بین آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیں جنت تک پہنچا دے اور سے ہرمومن کی ولی خواہش ہے تو فر مایا وہاں پرسرخ یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہاں چاہو گے اڑتے پھر و گے ۔گھوڑ اسمیں بلاخوف و خطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری ہوگی ۔ فر مایا دلائے کھو الفضل الی ہے بیئر سیب خست میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری ہوگی ۔ فر مایا دلی کے قر مایا دلی کے اللہ تعالیٰ عطافر مائے ۔ دوسری جگہ فر مایا فی مین ڈھیز تو تی النا اللہ فائد آلی میں دونرخ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہیں وہ کا میاب ہوگیا۔''اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا میاب فر مائے ۔



خُلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ ا قُلُ لِآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ وَآجُرًا إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقُرُفِي وَصَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً تَزِدُ لَا فِيهَا حُسْنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شِكُورٌ ۞ آمْر يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيَّا ۚ فَإِنْ لِيَسْكَ اللَّهُ يَخْدِيمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُعِقُّ الْحَقِّ بِكِلِمِتِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ إِذَاتِ الصُّدُونِ وَهُو الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِمَادِهِ وَ يَعْفُواعَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَنْتَجِيبُ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَيَزِيْدُ هُمُرِّمِنْ فَضَيلَهُ وَالْكُفِرُونَ لَهُ مُعِنَابُ شَهِ يَكُ ٥ وَلَوْ يَسَطُ اللَّهُ الدِّرْ فَي لِعِمَادِهِ لَبَعَوْا فِ الْكِرُضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَيِهُ مَا يَنَا أَوْ إِنَّ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرُ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْعَيَثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْفُرُ رَحْمَتَكُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَيْمِيْلُ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِكَ فِيهُمَا مِنْ دُابِيَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَسْنَا أَوْقَالِ يُرْفُ عَلِيْهِ

نہیں مانگتا میں تم سے عَلَیْهِ آجُرًا اس پر کوئی معاوضه إلَّا الْهُوَدَّةَ مَكَّر ووَى فِي الْقُرْلِي قرابت وارى مِن وَمَونَ يَقْتَرِفُ اور جوكمائكا حَسَنَةً بَعِلانَى نَزَدُلَهُ فِيْهَا جُم زياده كري كاس كے ليے اس ميں حُسْنًا خُولِي إِنَّ اللَّهَ بِحَمَّكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَ فَوْرٌ بَخْشُهُ والابِ شَكُورٌ قدردان ہے آئمیَقُولُور کیا ہلوگ کہتے ہیں افْتَرٰی عَلَی الله کَذِبًا اس نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالی پر جھوٹ کا فَإِنْ يَشَاللهُ لِيس آگر جا ہے الله تعالى يَخْتِمُ عَلَى قَلْمِكَ مَهِ لِكَادِرَ آبِ كَوَلَ رِهِ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اورمناتا بِاللَّه تعالى باطل كو وَيُحِقَّى الْحَقَّ اور ثابت كرتا بحق كو بكلمتِه البخكمات كساته إنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ب شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو وَهُوَ اِلَّذِينَ اور وہ وہی ہے یَقْبَلُ التَّوْبَةَ جُوتِبُولَ كُرَتَا بِهِ تَنْ عِبَادِهِ البِيِّ بَلُاول كَى وَيَعْفُوا اور معاف كرتاب عن السَّيِّاتِ برائيال وَيَعُلَمُ اورجاناب منا تَفْعَلُونَ جُورِ كُلِيمٌ كُرتِي مِو وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ امْنُوا اور قبول كرتاب دعا تين ان لوگول كى جوايمان لائة وَعَيلُواالصَّلِحْتِ اورانحول في مل كيه الجه وَيَزِيْدُهُ مُ فِنْ فَضْلِه اور مزيد عطاكر علاان كواين فضل س وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيْدُ اوركافرول كَ لِي يَحْت عذاب بِ وَلَوْ بَسَطَدَاللهُ الرِّزُقَ اوراكر الله تعالى كشاوه كروي، رزق لِعِبَادِه اين بندول ك لي نبغواف الأزض توالبته ومرتش كرين زمين من ولين يُنَزِّلُ بِقَدَرِ لَكِن وه اتارتا بِ اندازے سے مَّايَشَآءِ جَمْنا حاجا ب إِنَّهُ إِحِبَادِهِ خَبِينَ كَابَصِيرٌ بِهِ مُنك وه اين بندول سے خبر دار ہے و يكھنے والا ے وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ وہ ی ہے جو اتار تا ہے بارش کو مِن بِعَدِ مَا قَنَطُوا بعدال كه كه وه نااميد موجات بين وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اور كهيلاتا بافي رحمت وهُوَالْوَلِي الْحَمِيدُ اوروبى حمايت كرف والاب قابل تعریف ہے وَمِن ایتِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آسانون كابيداكرنا ورزمين كابيداكرنا وَمَاتَثَ فِيْهِمَا اورجوبكميرے بين ان دونوں كورميان مِنْ دَآبَةِ جانور وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ مَ إِذَا يَشَاءَ قَدِيرٌ اوروه ان كَجْعَ كُرن يرجب عام كا قادر

### ربطآمات :

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ۔ ان کے لیے ہو گا جو وہ چاہیں گے ان کے رب نے یاس ۔

الله تعالی فرماتے ہیں الملات الذی سے وہ چیز ایکٹی کو الله عباد ہوگی الله عباد ہوگی الله عباد ہوگی الله عباد ہوگی خوش خوش کی الله عبال خوش کا الله عبال الله عباد الله

الشو را ی

خواہش بوری ہوگ۔

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي كَيْ يَحْجَ تَفْسِر اور محبّ اللَّ بيت:

شیعہ نے اس آیت کریمہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ
آپ کہہ دیں میں تم سے اس قرآن کے بیان کرنے پرگوئی معاوضہ نہیں مانگا اللہ اللہ مَودّة وَ اللّٰهُ وَدَّة وَ اللّٰهُ وَدَّة مِرے اللّٰ بیت حضرت حسن رَوْتُو ، حضرت حسین رَوْتُو کے ساتھ عجت کرد ۔ بیمی تم سے سوال کرتا ہوں لیمی مودة فی المقد بلی کامعنی اللّٰ بیت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بیاستدلال عقان نقل دونوں طرح باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کہ بیسورۃ کمی ہے اس وقت تو حضرت حسن رَبِیُّو اور حضرت حسنین رَبِیُو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے تیسر مے سال کے آخر میں جضرت علی رَ الله کا حضرت فاطمہ رَ الله کے ساتھ نکاح ہوا رمضان ہم ہمی حضرت حسن رَ الله کی ولادت ہوئی اور ۵ ہو میں حضرت حسین رَ الله کی ولادت ہوئی ۔ تو جب بیآیت کر بہ نازل ہوئی ہے مکہ مکر مہ میں اس وقت تو حضرت حسن رَ الله اور حضریت حسین رَ الله کا وجود ہی نہیں ہوائو ہم کیے ما نیس کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم الل بیت حضرت حسن رَ الله واحد میں رائع اور حضرت حسین رَ الله واحد میں الله اور حضرت حسین رَ الله میں کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم الل بیت حضرت حسن رَ الله واور حضرت حسین رَ الله میں کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم اللہ بیت حضرت حسن رَ الله واور حضرت حسین رَ الله میں کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم

اور نقل اس لیے باطل ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جھرت ابن عباس مؤتی ہے کہ بیہ آیت اہل عباس مؤتی ہے کہ بیہ آیت اہل بیت ہے کہ بیہ آیت اہل بیت ہے محبت کے سلسلے میں ہے۔ فرمایا ایس کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مقلی ہیں ہے۔ فرمایا ایس کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مقلی ہیں ہے دفرمایا ایس کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مقلی فرمایت داری فرمایت کے ہی محبول معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں! اتنی بات ہے کہم قرابت داری کا تو بھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔

تو آیت کریمہ کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے جوشیعہ نے نکالا ہے۔ باتی رہی محبت اہل بیت کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آنحضرت منظی کے قرابت داروں کے ساتھ محبت ، از واج مطہرات کے ساتھ محبت ، صحابہ کرام مَنْ کُنْمَ کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فر مایاتم میری بات مانویانہ مانوتہ ہاری مرضی مگر صلد دمی کا دامن تو نہ چھوڑ و۔

فرمایا وَمَنْ یَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّرِ دُلَهٔ فِیْهَا حُسْنًا اور چوشی مَمَائِ گَا بَعْلالْ لَ بَمِ زیاده کریں گے اس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ بڑھا دیں گے اِس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ بڑھا دیں گے اِسَ الله عَفْوُدُ مَمُولِی سے مُل برجمی بہت زیادہ مَکُودُ بِی الله الله تقدر دان ہے۔ وہ معمولی سے ممل برجمی بہت زیادہ اجردیتا ہے۔

، المخضرت مَلَّ مَلِي مَكَمَر مدين بيدا موت وبين جوان موت -ساري زندگي آهي الوگول میں گزری ۔ بیجی نہیں کہ چھے عرصہ دور چلے گئے ہول ، ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہوں اور غائمانہ کھ لکھا پڑھا ہو بلکہ پورے جالیس سال ان میں رہے۔ کیکن وہ ٹوگ پھربھی شوشے چھوڑنے سے بازنہیں آتے تھے۔اس مقام پربھی ان کے ایک شوشے کا ذکر اس پیغمبرنے افتراء باندھا ہے اللہ تعالیٰ پرجھوٹ کا کہ ریہ کہتا ہے جمھے پروحی اتر تی ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ بدالزام لگاتے ہیں حالا مکہ جانے تھے کریدند لکھنا جانا ہےنہ یا منا جانا بادرنديد بدديانت ببلكه ساركآب علي كالمن مائة تصرمايا فان يَسَالله يَخْتِدْ عَلَى قَلْمِكَ لِينَ الرَحِيابِ الله تعالى مهر لكاوے آب مَنْ اللَّهِ كول يرصبرى اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ مَنْ اللّٰہ کے ول پرصبر کی مہر لگائی تھی کہ آپ مَنْ اللّٰہ کے منہ برآت عَلْقَا كُو سَلْمِعِدٌ كُوَّاب كَهِ تَقِيم محوراور مجنون بهي كمة تقيم كابن بهي كما إورجو يهي غليظ زبان استعال كرسكة تصكرت رب اورآب مَنْ الله عنده بيشاني سان كونالة تھے۔انساری باتوں کوآپ میں نے س کرمبر کیااس کے کدرب تعالی نے آپ میں کے دل برصبر کی مہر لگا دی بھی ۔

دوہ وہ کا تھیں ہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جا ہے تو آپ کے دل پر مہر لگاد ہے بعنی رسالت واپس لے لے بقر آن واپس لے لے ۔ وَیَصْحُ اللّهُ الْبَاطِلَ اور مٹاد ہے الله تعالی باطل کو بغیر کی بی کی وساطت کے ۔ رب تعالی اس پر قادر ہے وہ جا ہے تو اس طرح کر سکتا ہے ۔ اس میں صرف اللہ تعالی نے اپنی قدرت بتلائی ہے کہ اگر ہم جا ہیں تو اس طرح بھی کر سکتا ہے ۔ اس میں صرف اللہ تعالی نے اپنی قدرت بتلائی ہے کہ اگر ہم جا ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۹ میں فر مایا وکنی فی شِنْنَ شِنْنَ اللّهُ فَامٌ لَا تَحِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِمْ لَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

لے جائیں اس تجیز کو جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ یا تمیں آپ اپنے لیے ہارے اوپر کوئی دلیل۔" نہ رب تعالی نے آپ میں ایس کی اور نیقر آن واپس لیا صرف قدرت بتلائی کہ ہم اگر جا ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں ۔کرنے اور کر سکتے میں بڑا فرق ہے۔ تو قر مایا ہیں اگر اللہ تعالی جا ہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر اور مٹا دے باطل كوالله تعالى وَيُحِقُّ الْمَقُّ بِسَكِلْمَةِ ، اورثابت كروح في كوايخ كلمات كے ساتھ اِنَّهُ عَلِيْتُ إِذَاتِ الصَّدُورِ سِبِ شُك وه جاننے والا ہے دلوں كے راز وں كواس سے كوئى ہے تھی نہیں ہے۔ جو کا فر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھے مومن کررہے ہیں اس کو بهي جانيا هاسب كى حركات واقوال اورافعال كو بخولي جانيا هم و هُوَالَّذِي اورالله تعالی وی ہے یَقْبَلُ النَّوبَ عَنْ عِبَادِه جوتبول کرتا ہے توبای بندوں کی۔ آدمی کو ہر دفت اپنے آپ کو گناہ گار مجھنا جاہے اور توبہ کرتے رہنا جاہیے۔ اور یہ بھی تم کئی بار س ھے ہو کہ تو بہ کے لیے بھی شرائط ہیں محض زبانی کلای تو بہ تو بہ کرنے سے معافی نہیں مل جاتی۔ ہرگز ایسانہیں ہے۔اللہ تعالی کا کوئی حق ذمہ نہ ہو پھر اللہ تعالی کے حقوق کی دو ئىمىيں ہیں۔

# حقوق الله كى اقسام:

- ایک وہ بین جن کی قضا ہو سکتی ہے۔
- 🔏 اور دوسرے وہ ہیں جن کی قضانہیں ہو عتی۔

مثلاً: نماز ،روزہ ، زکوۃ وغیرہ۔اگررہ کی ہیں تو یہ تھن تو بہ کہنے ہے معاف نہیں ہوں گی۔ارب کھر ب مرتبہ بھی تو بہ تو بہ کرنے ہے معاف نہیں ہوں گی۔اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط نہی کاشکار ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد جونمازیں کسی مرد وعورت کے ذمہ ہیں جب تک ان کی قضانہیں لوٹائے گامعاف نہیں ہوں گی۔ حضرت امام ابوصنیفہ میں ہے، امام مالک میں ہوں اسلام شافعی میں ہے۔ ہاں! جن کی قضا امام شافعی میں ہے۔ ہاں! جن کی قضا نہیں ہے وہ تو بہ سے معاف ہوجا کیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گامعاف ہوجا کیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گامعاف ہوجائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کوتا ہی کی ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گامعاف ہوجائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق جیں وہ تو بہ سے کسی صورت تو بہ کرے گامعاف ہوجائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق جیں وہ تو بہ سے کسی صورت معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے۔

تو فرمایا و یَعْفُوا عَنِ السِّیاتِ اور معاف کرتا ہے برائیاں۔ صغیرہ گناہ وضو کی برکت سے ،مجد کی طرف آنے کی برکت سے ، نماز کی برکت سے خود بہ خود معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ مودآیت نمبر ۱۱ ایس ہے۔ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْجِبُنَ السَّيِّنَاتِ " بے شک نیکیاں دورکردیتی ہیں برائیوں کو۔ " توصغیرہ گناہ نماز، روزہ ، جمعہ، حج ،عمرہ کی بركت سے معاف ہوجاتے ہيں اور كبيره كى تفصيل ابھى تم نے سى ب و يعد كم منا تَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانتا ب جو بجهم كرتے مورب تعالى سے كوئى شے في نہيں ب وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنِ مَنْوُا اورقبول كرتا ب الله تعالى دعاوَل كوان لوكول كى جوايمان المستة بن وعَمِلُواالشّلِحْتِ اورجفول في ممل كيه اليص جوايمان كي حالت من الجھٹمل کریں گے رب تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ قبول کرے گا مگر قاعدے کے مطابق عمل ہونے جاہمیں ۔ مثلاً : نماز بوری شرائط کے ساتھ، بدن یاک ہو، کپڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، وقت ہو، چبرہ قبلے کی طرف ہو، ای طرح باتی نیکیاں ہیں کہ قاعدے کے مطابق ہوں تو ان لوگوں کی دعا تیں اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔

## · دعا کی قبولیت کی صورتیں ً:

اورایک حدیث پاک بین آتا ہے کیس شی قائشر ک علی الله مِن الله عِن الله عاء الله عِن الله عاء الله تعالی کے ہاں پکار نے سے زیادہ اشرف کوئی شے ہیں ہے لہذا ای کو پکاروادرای سے ماگووہی دیتا ہے۔'' وَیَوْنِ نَدُ هُمْ فِینَ فَضَلِهِ اورالله تعالی ان کومزید عطا کرے گا ایچ فضل ہے۔ عام حالات میں ایک نیکی کا اجردس گنا ملتا ہے اور فی سیل الله کی مد میں سات سوگنا ملتا ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے رب تعالی دے دے والہ نے فور فوق فی مسلمان مردعورت کو بچائے اور محفوظ در کھے۔ سے ہرمسلمان مردعورت کو بچائے اور محفوظ در کھے۔

آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَاللهٔ الرِّرُوْ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق اپنے بندوں کے لیے تو البنہ وہ سرشی کریں زمین

میں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ غربت میں رب قریب ہوتا ہے وہ رب سے مانگا ہے۔ پھر جب مال آ جاتا ہے تو آپ سے باہر ہوجاتا ہے اور اس کوصبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کوصبر کے ساتھ کھانے اور استعال کرنے والا ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز گئی پھر سرے سے نمازیں ہی گئیں ، پھر جعد گیا، روز سے گئے ، پھر تاش جوا کھیلے گا بشراییں گئی پھر سرے سے نمازیں ہی گئیں ، پھر جعد گیا، روز سے گئے ، پھر تاش جوا کھیلے گا بشراییں ہے گا ، بدمعاشیاں کرے گا۔

یں نے اپنی زندگی ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں جوغربت کے زمانے میں با قاعدہ
جماعت میں شریک ہوتے تھے، درس سنتے تھے، با قاعدگی کے ساتھ جمعہ میں آتے تھے۔
یرون ملک چلے جانے کے بعدرو پے آگئے، ہر شے آگئی۔ اس لیے اللہ تعالی سارے
ہندوں کارزق کشادہ نہیں کرتا۔ اگررزق کشادہ کرے اپنے بندوں کا تو البتہ وہ زمین میں
سرکشی کرتے ہیں وَلِیَن یُنَزِّ لَ بِقَدَرِ مَّایَتَ آئے لیکن وہ اتارتا ہے انداز سے جمتناوہ
چاہتا ہے اِنّہ بعیبادہ خَیِنر کی نیس سے شک وہ اپنے بندول سے خردار بھی ہواور
و یکھنے والا بھی ہے وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّ لَ الْعَیْنَ اور اللہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو
می بینوں اللہ میں ہو عظم و اللہ میں اللہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو

دیکھو! آج کل کتنی شدیدگری ہے (بیدرس گری ہے موسم میں تھا) لوگ آسان کی طرف و یکھتے ہیں کاش کہ آسان کی طرف و یکھتے ہے بجائے اپنے گریبان میں جھا نکتے کہ ہم بارش کے ،اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سختی بھی ہیں یانہیں اور یہ بارشیں جونہیں ہور ہیں کہیں ہماری شامت اعمال تونہیں ہے۔ فرمایا

وَيَنْشُرُ رَحْمَتُ اوروہ پھیا تا ہے اپن رحت کو۔اللہ تعالیٰ اپ نفل کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرمائے ہم اس کی رحمت کے منظر ہیں و هُوَالُو فِنُ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الْحَوِیٰ الله اور اور الله کی الله اور الله کی الله اور الله کی نشاندوں میں ہے کہ اُنی الشاطوت و الاروں الاوں کا پیدا کر نااور زمین کی پیدا کر ناور زمین میں اور جو بھیرے ہیں آ مانوں اور زمین میں مین در آب اور جو بھیرے ہیں آ مانوں اور زمین میں مین در آب اور کی بھو اور نشانوں کی شکلوں کو دیکھو، گھوڑے ، بکری کو دیکھو، بلی اور سازے کی خوجہ اور سازے کی خوجہ اور سازے دی خوجہ اور نشان کو بھی اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اور سازے اپ نفع اور نقصان کو بھی ان کو دیکھو۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جا تا ہے وَمَا ہُو کُھو کُھو کُھو کُھو کہ جب جا ہے قادر و هُمُو عَلَی جَمْعِهِ مُو اِذَا کَهُ اَدْ وَهُ اللّٰہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ قامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔

# SCOROSSE

## ومأ أصابكم قِن مُصِيبة وَمِاكُت بَتْ

ايْدِيكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْكَثِيدُ فَوَ مَا اَنْتُمْ عِنْعِيدِيْنَ فِي الْاَمْنِ الْمِيكُمْ وَمِنْ الْمِيتُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ قَلِي قَلَانَصِيدُ وَمَنْ الْبِيهِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ قَلِي قَلَانَصِيدُ وَمَنْ الْبِيهِ وَمَالَكُمْ مِنْ الْمِيتُ وَكُلْ صَبّارِ مَنْ الْبِيهِ الْمُكُلِ مَبّارِ مَنْكُونِ فَي الْمُكُونِ اللّهُ مَنْ اللّهِ الْمُكُلِّ صَبّارِ مَنْكُونِ فَي الْمُكُلِّ مَنْ اللّهِ الْمُكُلِّ مَبّارِ مَنْكُونِ فَي اللّهُ مَنْ كَنْ كُونِي فَي اللّهُ مَنْ كَنْ كُونِي فَي اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ كَنْ كُونِي فَي اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللہ تبارک و تعالی نے پریشانیوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے۔ دنیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جس کوکوئی مصیبت اور پریشائی ندآئی ہو۔ جا ہو وہ امیر ہے یا غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریشانی غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریشانی

جاہے مانی ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہو۔ وجہ سے ہو۔

ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی میں ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی بینائی ہے ایک شعر لکھ لو۔ ایک بینائی سے برایک شعر لکھ لو۔ ایک بینائی بیائی بینائی

عِستُ مُوسِرًا فِسى السَّهُ نُيَسا اَوْ مُعْسِرًا وَ مُعْسِرًا لَا بُسنَ مِسنَ مِسنَ الْهَمَ مِ لَا بُسنَّ فِسسَ الْهَمَ مِ السَّهُ نُيَسا مِسنَ مِسنَ الْهَمَ مِ لَا بُسكَّ فِسسَى السَّهُ نُيَسا مِسنَ مِسنَ الْهَمَ مِ لَا بُسكَ فَي اللَّهُ مِ اللَّهُ وَارِ مُوكَرِر مُو يَا فَقِيرِ مُوكَرِكُونَى نَهُ كُونَى تَكِيفُ صَرُوراً مَعَ كَى بُن كُونَى اللَّهُ عَلَى مُعْمِولَى مَهُ كُونَى اللَّهُ عَلَى مُعْمِولَى مَهُ كُونَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَل

اس کاذکررب تعالی فرماتے ہیں وَمَا اَصَابِکُهُ مِن تَصَیبَ اور جو بہنجی ہے می کوکوئی مصیبت فیہا گئیدینگھ پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تہمارے ہاتھوں نے بیتہمارے عملی کرتوت کا نتیجہ ہے ویعفہ فواغن گئیر اور اللہ تعالی معاف کردیتا ہے بہت ساری غلطیاں۔ بہت ساری کوتا ہیوں سے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے۔ ہرگناہ پر کیاہ پر کے تو تم بی نہیں سکتے عموماً ایسائی ہوتا ہے کہ پریشانی انسان کے اپنا اعمال کی وجہ سے ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ ہرایک کی مصیبت نے ہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ چرائیک کی مصیبت نے ہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ ہرائیک کی مصیبت نے ہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ پریشانیاں ان کو بڑی پریشانیاں ایمان ہے کہ پیغیر صغیرہ اور کہیرہ گناہوں سے معصوم بیں نیکن ان کو بڑی پریشانیاں آئیں۔

# ونیامین سب سے زیادہ تکلیفین انبیاء کو آتیں ہیں:

آئخفرت بین پروا، آپ نظیفی پرتکیفی آئیں آپ بین کادانت مبارک شہید ہوا، چبرہ اقدی زخی ہوا، آپ نظیفی کا سوتیلا بیٹا شہید ہوا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی ، دشمنوں نے طرح کی تکلیفیں پہنچا کمی گر آپ بیلی نے صبرے کام لیا۔ اگر پنجمبروں نے آرام دہ زندگی بسری ہوتی تو وہ نمونہ نہیں بن سے تھے۔ تو انبیائے کرام میلیک کو تکلیفیں آئیں تا کہ ہمارے لیے نمونہ بنیں کہ ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہم ان کی طرح صبر کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تکایف کی وجہ ہے ان کے در بے بلند فرماتے ہیں۔ تو چیمبروں کو جو تکلیفیں آئی ہیں وہ گن ہوں کی وجہ سے نہیں آئیں انبیاء کرام میلیک کے سوا

دوسر ہےلوگول کوعمو ما جو تکالیف آتی ہیں و ہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو فرمایا اور جو پہنچتی ہے تم کوکئ مصیبت پس اس وجہ ہے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے افرد درگز رفر ما تا ہے اللہ تعالی بہت کا خطاؤں ہے وَمَا اَنْدُهُ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ اور نہیں ہوتم عاجز کرنے والے رب تعالی کوز مین میں اپناتھم نافذ کرنے سے درب تعالی کو فیصلہ نافذ کرنے میں تم عاجز نہیں کرسکتے وَمَالَکُ فِی دُونِ اللهِ اور نہیں ہے تہارے لیے اللہ تعالی سے یہے میں قریب کوئی حمایت کررب تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے جمایت کرے قرید نوی نور نہوئی مددگار کہ وہ تعصیں مدالی کے عذاب سے بچانے کے لیے جمایت کرے قرید نوی نور نہوئی مددگار کہ وہ تعصیں رب تعالی کے عذاب سے بچائے۔

آگاللّہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بٹلاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَایٰتِیہِ اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہوا اُجُوَادِ فِیالْبَخرِ۔ جواد جلایہ کی جمع اس کامعنی ہے گئی ہے کتی۔ قرمعنی ہوگا کشتیاں سمندر میں چلی ہیں کالاَغلام۔ بیم کی جمع ہا کہ معنی ہے اس کامعنی ہے شیا۔ سمندر کے کنارے گھڑا ہو کر آ دمی دیکھے قودورے کشتیاں شیانظر آتے ہیں جیسے جیسے قریب آئیں گی تو معلوم ہوتا ہے کشتیاں ہیں۔ تو یہ کشتیاں رب تعالیٰ کے کہم ہے چلی ہیں اِن بَیْنَا اُسُلِکِنِ الزِیْج آگردب تعالیٰ چا ہے تو روک دے ہواکو فیکھ لللّہ اُن دَوَاکِد عَلیٰ ظَلْمَ ہِو، دو آکِد دَاکِدَةٌ کی جمع ہے شمیری ہوئی۔ پس ہوجا کیں وہ اس کی پشت پر ، سمندر کی سطح پر کشہری ہوئی ۔ پر انے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی اس کی پشت پر ، سمندر کی سطح پر کشہری ہوئیں۔ پر انے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی مقبی جو ہوا کے ذریعے چلی تھیں بڑے بر ہمضوط ٹا سے باند ھے ہوتے تھے جن کو ہوا گئی تھی اوراس سے کشتیاں چلی تھیں۔ پر موسم کے لحاظ سے علم ہوتا تھا کہ کون سے موسم گلی تھی اوراس سے کشتیاں چلی تھیں۔ پر موسم کے لحاظ سے علم ہوتا تھا کہ کون سے موسم سے کہا تھا کہ ان دنوں ہیں مشر ق سے میں ہوا کا رخ کدھر کا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں ہیں مشر ق سے میں ہوا کا رخ کدھر کا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں ہیں مشر ق سے میں ہوا کا رخ کدھر کا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں ہیں مشر ق

مغرب کی طرف چلے گی اور فلاں دنوں میں مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی یا شال ے جنوب کی طرف چلے گی۔اب دنیاتر تی کرگئی ہے اب کشتیاں ایندھن کے ذریعے چلتی ہیں ،کو کیے ، پٹرول اور بجلی کے ذریعے چلتی ہیں۔تو فر مایا اگر اللہ تعالیٰ جا ہےتو ہوا کوروک و اور و مقر جا كيس مع مندرير إن في ذلك لايت بيشك اس ميس البنة نشانيال میں قیصی آسی السی المفاقی مرکز نے والے کے لیے جو تکلیفوں برمبر کرتا ہے اور شکر كرنے والے كے ليے كہ الحمد اللہ! بم في اتنا لمباسفر كيا كشتى سلامتى كے ساتھ ايك كنارے بورس كنارے لگ كئي فرمايا يہ بھي يا در كھو أَوْيَوْ بِقُهُنَّ بِهَا كَسَبُوا يا رب تعالیٰ ان تشتیوں کو ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ اس پر قادر ہے۔ اس وقت بھی کشتیاں ڈوپ جاتی تھیں اور آج کل بھی ڈوب جاتی ہیں۔ باوجوداس قدرتر تی ے رب تعالیٰ ہی کشتیوں کو بار لگاتا ہے اور وہی ڈبوتا ہے۔ بیسب اس کی قدرت کی نشانیان میں ویغف عَن کیٹینر اور معاف کرتا ہے بہت ی غلطیوں اور کوتا ہوں کو۔ اورجانتا ہان لوگوں کو یکجادِلُون فِ النا جوجھٹر اکرتے ہیں ہاری آ یتوں کے بارے میں مَالْهُدُ مِنْ مُحِيْصِ نہيں بان كے ليے چھ كارا-محيص اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور مصدر میسی بھی بن سکتا ہے۔ اگر ظرف کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا چھٹکارے کی جگہ کہ رب تعالیٰ کی پکڑے تینے کے لیے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی۔

فرمایا فَمَا أَوْنِیْنَدُ مِنْ مَیْنَ الله مِن جوچیز سمیں دی گئے ہے مال ہو،اولا دہو، زمین ہو، کارخانے ، فیکٹریاں ہوں ،سواریاں ہوں، جو پچھ بھی شمیں دنیا میں ملا ہے فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّيْنَ لَيْ يَسْ يَصُورُ اساسامان ہونیا کی زندگی کا۔اس بات کو نہ جھولنا۔ کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے اور ان نعتوں کو استعال کرو گے؟ اس کو قانی سجھوا ورا گلے جہان کی تیاری کرو وَمَناعِئْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دوسری خوبی: وَعَلَى رَبِيهِ مَنَةَ وَكُلُونَ اورائِ رب بروہ تو كل كرتے ہيں۔
ان كا اعتبادر ب تعالى كى ذات برہے۔ وكوسكو، راحت، تكليف سب رب تعالى كى طرف
سے بجھتے ہیں۔ مسلمان كا پختہ عقیدہ ہے فَعَالٌ لِلمَا يُرِیْد "جورب تعالى جا ہتے ہیں
وئی ہوتا ہے۔ "كسى كے كہنے اور كرنے سے بجھ نیں ہوتا۔ تو فرما يا وہ اسپنے رب پر جروسا
کرتے ہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ یَجْتَوْبُونَ اوروه لوگ جو تیجے ہیں گہار آلافیہ بدے گناموں سے گاندوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بے حیال کی باتوں سے آدی برے گناموں سے بیتار ہے تو جھوٹے گناموں کی وجہ سے اللہ تعالی خود بہ خود معاف کرتار ہتا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا کَہالِد مَا تَسَنْهُونَ عَنْهُ لُكُلِّد ہے۔ سورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا کَہالِد مَا تَسَنْهُونَ عَنْهُ لُكُلِّد

عَنْ نُحُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ''الرَّمْ كِيره كنابول سے بچة رہوگے جن سے تمصی روكا گیا ہے تو ہم معاف كرديں كے تم سے تمہارے چھوٹے گناه۔''

صدیت پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پھر ماں باپ کی نافر مانی کرنا،
شراب پینا، زنا کرنا، بیٹیم کا مال کھانا، میدان جنگ ہے بھا گنا، جھوٹ بولنا، بیسب بڑے
گناہ ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت سارے گناہ ہیں ۔ تو فر مایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے
گناہ ول سے اور بے حیائی کی باتوں ہے وَ إِذَا مَا غَضِبُو الْهُمُ يَغْفِرُ وَنَ اور جب وہ
غضے ہیں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غصے کو بی جاتے ہیں۔ بد لے کی طاقت رکھنے
کے باوجود غصے برقابو یا نا اور درگز رکر لینا بہت بڑی بات ہے۔



### والكزين

بدله سَيِّنَةُ مِنْلُهَا برائي باس جيى فَمَنْ عَفَا لِي جس فِ معاف كر دیا وَاصْلَحَ اوراصلاح کی فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ پس اس کا جرالله تعالی کے ذے ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُ الظُّلِمِينَ بِحَلَى وه پندنيس كرتاظكم كرنے والوں كو وَلَمَنِ انْتَصَرَ اورالبت جس فخص في انقام ليا بَعْدَ ظَلْمِهِ ظُلْم كِيهِ جانے کے بعد فاُولیک پی بیاوگ ہیں متاعلیْھ فین سَینلِ نہیں ہ ان يرالزام كاكوئى راسته إنتهاالسبيل بخته بات بالزام كاراسته عكى الذين ان لوگول به يَظْلِمُونَ التَّاسَ جَوْلُم كُرتِ مِي الوَّول بِ وَ يَبْغُونَ اورسُرُشَى كُرتِينِ فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن مِنْ يَغَيْرِ الْحَقِّ نَافَلَ أولَيْكَ وه لوك بين لَهُ عُمَا أَلِيْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَذَا بِ مِدرونا ك وَلَمَنُ اورالبِتُهُ وَهُخُص صَبَرَ جِس فِصِركِيا وَغَفَرَ اورمعاف كرديا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْعِ الْأُمُورِ بِشُك بِالبَتْ مِت كَكَامُول مِن سَهِ بِ وَمَنْ يُضِيلِ اللهُ اورجس كوالله تعالى بهكادے فَمَالَهُ مِنْ قَلِي تَهِيل بِ اس كاكوكَي حمايي مِّرَم بَعْيِهِ السك بعد وَتَرَى الظَّلِمِينَ اورآب ويكسيس كي ظالمون كو لَمَّازَأَ وَالْعَذَابَ جس وفت وه ويكسيس محي عذاب كو يَقُولُونَ كَبِيل كُوه هَلُ إِلَى مَرَدٌ كَيابٍ بِحرجانَ كَاطرف مِنْ سبييل كوكى دأستد

#### ربطآيات :

اس سے پہلے سبق میں تم نے پڑھا فَسَاآ وَ بِينَتُمْ فِيرِ بَيْنَ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بھی دی گئی ہے دہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور وہ چیز جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہت بہتر اور یائیدار ہے۔ مگریہ حاصل کن لوگوں کو ہوں گی؟ ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو ایمان لائے اور اینے رب پر بھروسا کرتے ہیں اور بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بيحة بين اور جب طيش مين آتے بين تو معاف كردية بين وَالَّذِينَ اوروه لوگ بين اسْتَجَابُوْالِرَ بِهِمْ جَمُول فَتَكُم مانا النارب كا وَأَقَامُواالصَّلُوةَ اورانهول في قائم کی نماز۔رب تعالی کے احکام میں ایمان کے بعد سرفہرست نماز ہے۔ صحابہ کرام مَنْ اللّٰم فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک مومن اور کا فریس فرق کرنے والی چیز نماز تھی۔جوآ دمی نماز یر هتا تھا ہم بچھتے تھے کہ بیمسلمان ہے اور جونہیں پڑھتا تھا ہم بچھتے تھے کہ بیمسلمان نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت ہی کونہیں سمجھا۔ ایک نونفس امّارہ نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہواہے اور یکھے جہالت نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہواہے۔ جہالت بیہ کہن رکھاہے کہتو بہ ہے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ حالانکہتم کئی دفعہن چکے ہو کہ ایسا ہر گزنہیں ہے سارے گناہ تو ہے معاف نہیں ہوتے نماز ،روز ہ ،زکو ہ محض تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی قضانہیں لوٹائی جائے گی۔

تو فرمایا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں وَاَمْنُ هَمْ شُورِی بَیْنَهُمْ اور معاملہ ان کا اس کے میں مشورے سے طے پاتا ہے بعنی ان کی میں خوبی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں۔معاملات مشورے سے طے کرنے میں تفصیل ہے۔ مشورے سے طے کرنے میں تفصیل ہے۔ ایک تو وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں اور صدیث پاک میں آ چکے ہیں یا امت

کا جماع سے ثابت ہیں۔ان مسائل اور احکامات ہیں تو مشور سے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں فرمایا ہے حَرَّم الدِ ہوا '' سود حرام ہے۔'' اب کوئی حکومت اس کے متعلق سوچ کہ سود جاری رہنا چاہے یا نہیں یا اس کی متحلق سوچ کہ سود جاری رہنا چاہے یا نہیں یا اس کی مرح کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو گا گائے نہر ۴۰ پارہ کے میں ہے اِنَّمَ اللّٰہُ ہُدُو وَ الْمَدُسِدُ وَ اللّٰهَ نُسِسِ مُن '' بِشک شراب اور جو ااور بت اور تقسیم کے تیر گندگ ہے۔''شراب اور جو اے کا حرام ہونا قرآن سے ادر احادیث متواترہ سے اور اجماع سے عام اور جو کی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، خابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کی ہیں ہیں یانہ دیں اس کا قطعا کوئی بی خور نہیں ہے۔

ای طرح بے شار مسائل ہیں جوقر آن کر ہم سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ۔ اجماع امت سے ثابت ہیں ۔ ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ البتہ جوجد ید مسائل ہیں ملکی انتظام کے بارے ہیں دشمنوں سے لڑنے یاصلح کے متعلق۔ اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں جن کے متعلق قرآن کر یم میں حدیث شریف ہیں تصریح منہیں ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ منبیں ہے ، امت کے اجماع سے ثابت نہیں ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ اسے معاملات کی کرتی ہے یا شائی کرتی ہے ۔ لڑائی کرتی ہے یا صلح کرتی ہے ۔ لڑائی کرتی ہے یا صلح کرتی ہے۔ لڑائی کرتی ہے تا صلح کرتی ہے۔ لڑائی ہے تا صلح کرتی ہے تا صلح کرتی ہے۔ لڑائی ہے کہ کرتی ہے۔ لڑائی ہیں مشورہ قیامت تک رہے گا۔

ان کی اورخوبی ہے و مِثَارَزَ قُلْهُمْ يُنْفِقُونَ اوراس چيز مِس سے جوہم نے ان کورز ق و یا ہے جرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے ، بدنی توت دی ہے ، عقل دی

ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی اور خوبی وَالَّذِیْنِ اِذَا اَصَابَهُ مُالْبَغٰی ہُدُ یَنْتَصِرُونَ اور وہ لوگ کہ جب ان پرکوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ ویکھنا ہظاہر اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے وَإِذَا مَنا غَضِبُوا اَمْدُ یَغْفِرُ وُنَ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ اور چوتھ پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْسَکَ ظِلْمِیْتُ الْفَیْمُ ظُونَ وَمعاف کردیتے ہیں۔ اور چوتھ پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْسَکَ ظِلْمِیْتُ الْفَیْمُ ظُونَ وَمعاف کردیتے ہیں۔ اور چوتھ پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْسَکَ ظِلْمِیْتُ الْفَیْمُ ظَلَیْمُ اللّٰ کَا اللّٰمِیْلِیْمُ اللّٰ کَا اللّٰہِ اللّٰمِیْلِیْمُ اللّٰمِیْمِیْلُونُ کَانِ کے ساتھ زیادتی کر سے قبدلہ لیتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ 'اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر سے قبدلہ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام ہُنہیں نے دوآ سان با تیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام ہُنہیں نے دوآ سان با تیں بیان فرمائی ہیں۔

ایک بیک دونوں کامل جداجدا ہے۔ اگر کوئی کا فرمسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کرے تو معاف کردیتے ہیں۔ اس کا قرینداور دلیل بیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام مرکز تنظیم کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے ایش ڈاء عکمی الْکُفُلْدِ دُحَماءً بین تھم [الفتے: ۲۱]" وہ کا فروں پر بروے خت ہیں اور آپس میں بروے مہر بان ہیں۔"

اقر ارکرتا ہے کہ میرے سے علطی اور قصور ہوا ہے آڑتا نہیں ہے اور حالات اور قر ائن سے افر ارکرتا ہے کہ میرے سے علطی اور قصور ہوا ہے آڑتا نہیں ہے اور حالات اور قر ائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے سے اتفا قاغلطی ہوگئی ہے اور نادم ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر کے اس پر اکڑتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ نہاتو کل کسی اور کے سامنے اکڑے گا بوں اس کی میہ نہاتو کل کسی اور کے سامنے اکڑے گا بوں اس کی میہ بری عادت پڑتے ہوجائے گی تو ایسے سے بدلہ لیتے ہیں۔

جیسے موی مالیے کے سامنے فرعون کے باور جی خانے کا افسر اکر عمیا تھا تو موی مالیے اسے اس کومکا ٹکادیاس کے اکرنے کی دجہ سے ۔ واقعہ پہلے سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ شخت گری کا موسم اور دو پہر کا وقت تھا۔ موی مالیے اپنے آبائی مکان سے فرعون کے مکان کی طرف جارہے تھے کہ راستے میں فرعون کے باور جی خانے کا انچارج افسر جس کا نام قاف تھا ایک بنی اسر ائیلی سے الجھ رہا تھا۔ بیدا نسر بزا ظالم اور جا بر تھا لوگوں سے برگار لیتا تھا۔ بھی کدر اسامان لوگوں سے اٹھوا کر باور جی خانے پہنچا تا تھا مزدوری لیتا تھا۔ بھی دوسر اسامان لوگوں سے اٹھوا کر باور جی خانے پہنچا تا تھا مزدوری نہیں دیتا تھا۔ لوگ فرعون کے ڈرکی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ایک دن ایک کمزورسا بن اسرائیلی اس کے قابوآ گیا۔ اس کواس نے کہا کہ یہ سامان اٹھا کرشائی باور چی خانے پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وجود کود کھے کمزورآ دمی ہول پہلڑیاں میں اٹھانہیں سکتا کسی طاقت ورکو بلالو۔ اور دوسری بات یہ کہتم مزدوری بلتی ہے۔ افسر نے کہا کہ یہ تو نے بن لے جانی ہیں۔ یہ بحث و تکرار ہور ہی تھی کہ ادھر سے موکی عالیہ تشریف لائے۔ اس مظلوم نے عدد کے لیے ان کوآ واز دی اور کہا حضرت! پہلڑیوں کا گھا دی محصواور میرا وجود دی محصولیا ہیں اس کوا تھا سکتا ہوں؟ یہ جھے کہتا ہے کتے نے بی اٹھا تا ہے۔

پھراس کی روز مرہ کی عادت ہے کہ سرکاری خزانہ سے پیسے لے لیتا ہے اور جیب
میں ڈال لیتا ہے اورلوگوں سے برگار لیتا ہے۔ موئی مناہے نے فر مایا کہ بھی ایہ بچ کہتا ہے
ہے چارہ کمزور آ دمی ہے سامال زیادہ ہے۔ کہنے لگا کہتمہارے پیٹ کے لیے تو پہلڑ یوں کا
سیما سے جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو کھانا وہیں سے کھاتے ہیں۔ موئی مناہوی نے فرمایا
میرے علم میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیاد تیاں کرتا ہے اور جمیں اس طرح کھانا کھلاتا

ہے۔ موی مالیا ہے کو کہنے لگا کہ یہی اٹھائے گا۔ جب موی مالیا ہے کواس نے اکثر دکھائی تو موی مالیا ہے۔ موی مالیا ہیں وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔

لہٰذا اگر کوئی اکڑے تو بدلہ لو۔ زمی اور عاجزی کا اظہار کرے اور ہو بھی مسلمان تو اس کو جھوڑ دومعاف کر دوتو دونوں کامحل جدا جدا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فرمايا وَجَزَّ وَاسَيْنَةِ سَيِّنَةُ مِثْلُهَا اور برائي كابدلد برائي بالتجيسي - أكر سی نے شمعیں ایک مکا مارا ہے توشمصی*ں بھی* ای انداز کا ایک مکا مارنے کی اجازت ہے و ذہیں مار سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی تکالی تو ظالم يبلآخص بجس في ابتداء كي عَلَمْ تَعْتِد الْمَطْلُومُ " جب مَك مظلوم تعدی نہ کرے۔''اگر مظلوم نے دوسری گالی نکال دی تؤیداس کے کھاتے میں لکھی جائے كى -اس واسط مسئله بيب كه ألْغِتْنَةُ نَائِمةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَيْقَظَهَا " فتنسويار بتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس برجواس کو جگاتا ہے۔ " کوئی بھی قول یافعل جو فتنے کا باعث. ے ازروے شرع حرام ہے کیونکہ اسلام امن کا غذہب ہے بیفسا دکو پسندنہیں کرتا۔ فَسَہ ہُ عَفَا يس جس في معاف كرويا وَأَصْلَحَ اورظالم في اين اصلاح كرلى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ كِين اس كا اجرالله تعالى كے ذہے ہے۔ معاف كرنے والے كو اجرالله تعالى وے كا إِنَّه بِشك الله تعالى لائيجة الطّليمين ظالمون كوبسنت رتا ظلم تو ایک رتی برابر بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم کومہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو کئم یُفلِنّهٔ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَلَمَنِ النّصَصَرَ بَعْدَ طُلْمِهِ اور البعد جس نے بدلہ لیا بعد اس کے اس پرظلم ہوا ہے فاو آباک مَاعَلَیْهِ مُقِنْ سَبِیْلِ پس بِلُوگ ہیں مِن اللّٰمِ مَواہِ فَاو آباک مَاعَلَیْهِ مُقِنْ سَبِیْلِ پس بِلُوگ ہیں

شیں ہےان پرالزام کا کوئی راستہ کیوں کہان کو بدلہ لینے کاحق تھا۔ اِنَّمَ الشَّبِیْلُ عَلَی الَّذِيْنِ بِ شِكَ الزام كاراستدان لوُّول يرب يَضْلِمُونَ النَّاسَ جُولُوكُول يُظْلَمُ كرتے بي وَيَبْغُون فِي الْأَرْضِ اور سرشي كرتے بين زمين مِن بغير الْحَقِّ ناحق ان پرالزام كاراست أولَيْك لَهُذَعَذَاتُ أَيْدُ وهُلُوك بِين جن كے ليے در دناک عذاب ہے۔ بیعذاب مرنے کے بعد فوراُ شروع ہوگااس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ '' الترغیب والتر ہیب'' حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ آنخضرت من ایک قبر کے باس ہے گزرے قبر والے کوسز اہور ہی تھی۔ اللہ تعالی نے مشامدے کے طور پر آپ منطق کو دکھایا۔ آپ منطق نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ یو چھا گیا حضرت کیا واقعہ ہے؟ تو آپ مَنْكِيَّةُ نِے فر مايا كه سِيخص ايك مظلوم كے ياس سے آئكھيں نيجي كر كے گزر گیااس کی مدنبیس کی اس برظلم ہور ہاتھااس کی مدنبیس کی اس نیےاس کوعذاب ہور ہا ہے۔آج مدوکرنا تو در کنار ہم تو الثاشرارت کو بھڑ کانے والے ہیں ہلاشیری کرنے والے ہیں (جلتی پرتیل ڈالنے والے ہیں)اوراس پرخوش ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے ، کیا بڑے، کیا بیار کیا تندرست ،سب اس بیاری میں بتلا ہیں۔

فرمایا و کمئن صبر و خفر اورالبتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا دوسرے کی خطی کو اِنَّ ذٰلِک کَیْفِی مِنْ عَالَمُ مُوْدِ ہِمِنْ کَامُوں مِن ہے اور کی خطی کو اِنَّ ذٰلِک کَیْفِی عَالَمُ مُوْدِ ہِمِنْ کَامُوں مِن ہے اور پختہ کا موں میں ہے اور پختہ کا موں میں ہے ۔ دوسرے کی زیادتی پرصبر کرنا اور درگزر کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کی کومعاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کرے گا۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امیر آ دمی کی وفات کا دفت آگیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے فر مایا کہ کوئی نیکی دکھلا وُ جس کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں عمو ماایسا ہوتا ہے کہ ال دارلوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کی طرف توجہ نیس ہوتی۔ اس آدی نے اپنے دائمیں بائیں دیکھا آ کے بیچے دیکھا۔ کہنے لگا اے پروردگار! کلمہ کے سوامیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نیکی لاؤاس نے کہا اے پردردگار! مجھے یا دہے کہ ہیں خود بھی ایسا کرتا تھا در اپنے ملازموں اور نوکروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی کمز در آدمی آ جائے تو اس کی مدد کردکوئی ادھار مانگے تو اسے تم دے دواگر پہنے نددے پھر بھی دے دو۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے بندے تو بندہ عاجز ہوکر ایسا کرتا تھا میں تو قادر مطلق ہوں الہٰذا میں نے تیری ساری لغزشیں معاف کردیں۔

رب جا ہے تو ایک نیکی کی وجہ ہے معاف کردے اور اگر بکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطُشَ دَبَّكَ نَشَيدِيْ لَهِ اسورة البروج ]

وَمَنُ يَضِيلِ اللهُ اورجس كوالله تعالى بهادے، گراہ كردے فَمَالَهُ مِن وَلَيْ مِن اللهُ مِن وَلَيْ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ

پیدانہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کرلو جو پچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی تو فیق عطا فرمائے۔

1

WHE ONE OF THE

### وترامهم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

خْشِعِيْنَ مِنَ النَّالِي يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ أُمُنُوْآ إِنَّ الْغِيمِرِينَ الَّذِينَ خَيِمُ وَا انْفُسُهُ مُرَوَا هَلِيهِ مُرَوَةً الْقِيْمَ لَحُ ٱلْآلِكَ الظُّلِمِينَ فِي عَنَايِ مُقِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ أَوْلِيَاءَ بِيَنْصُرُونَهُ مُرِقِّنَ دُوْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَهَالَهُ مِنْ سَبِيْلِ ﴿ إِسْتَجِيْبُو الرَبِّكُمْ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَهَا لِيَ يُوْمُرُّلَامُرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ مَلْعِاتِوْمَهِنِ وَمَالَكُمْ مِّنْ تَكِيْرِ ۚ فَإِنْ اَعْرَضُوْا فَهُمَّ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّالْبَلْغُ وَإِنَّآ إِذَا آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِنْ تُصِبُهُ مُرسَيِّكَةً إِمَا قَكُمَتُ أَيْدٍ يُهِمْ فَإِنَّ الْإِنْ أَنَ كَفُولًا ۗ وَدَّرْ مِهُ وَ اورآب دِيكُسِ كَان كُو يُعْرَضُون عَلِيْهَا يَثْلُ كِي عِ مَين كَاسُ (آك) بِي خَشِعِيْنَ مِنَ الذُّلْ يَنْظُرُ وَنَ آتَكُمُوسِ جِهَاجَة ہوئے ذلت ہے دیکھتے ہول گے مِنْ طَهْرَ فِ خَفِي سَجِي نگاہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ اوركبير كَے وہ لوگ اُمِّنُوا جوا يمان لائے اِنَّ الْحَسِرِينَ بِ شك نقصان المُعاني والله الله ين خَسِرٌ فَا وه لوك بيّ جنهول في مُعالِثُ مِين دُالًا أَنْفُسَهُ مُ اين جانول كو وَأَهْلِيهُمُ اوراية كُمروالول كو يَوْعَ الْقِيْمَةِ قَيَامت والله ون آلا خبردار إنَّ الطَّيْمِينَ عِشك ظالم في عَذَابِهُ قِينِهِ وَاتَى عَذَابِ مِن كُونَارِبُول كَ وَمَا كَانَ لَهُمُ اورنبيس مو گاان کے لیے مِن اَوٰلِیآءَ کوئی کارساز یَنْصُرُ وُنَهُمْ جوان کی مدد كري مِّنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نيچ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ اور جس كوالله تعالیٰ بہکا دے فیکالکہ میٹ سبیل نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ إِسْتَجِيْبُوا قَبُولُ كُرُبِمُ لِرَبِّكُمْ الْحِيْدُ الْخِرْبِ كَابات مِّنْ قَبْلِ الْمِهَالِ ے أَنْ يَا أَيْ يَوْرُ كُمَ مَ عُوه وَنَ لَا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللَّهِ تَهِيلَ مِ بِحُرْنَا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متالکے فر نہیں ہوگی تہارے لیے مِ مُ مُلَجًا كُونَى جَائِهِ يَوْمَهِذِ اللَّالَ وَمَالَكُمُ مِنْ أَكِيرِ اللَّهِ نہیں ہوگاتمہارے لیے کوئی انکار کاموقع فیانُ آغرَ ضُوا پس اگروہ اعراض كري فَمَا أَرْسَلْنَكَ لِي تَهِي بَعِيجًا بَمْ نِي آبِ وَ عَلْيُهِمْ حَفِيْظًا ان يرتكران بناكر إنْ عَدَيْكَ إِلَّا الْبَياعُ تَبِيس ہے آپ كے ذہب مُكريہ بجانا وَ إِنَّا اورب شك م إِذَا أَذَقُنَّا الإنْسَانَ جَس وقت مم چكھاتے ميں انسان كو مِنَادَخَةً الإِيْ طرف مِن فَرِحَهِ الْوَاتِرَائِ لَكَنَّا مِإِس كَمَاتُهُ وَإِنْ تُصِبْهُ فَ سَيِئْةً اورا أَرْبَيْجَى إن كُولُولُ برالَ بِمَاقَدُمْتُ أَيْدِيْهِ مَ ان کے ہاتھول کی کمائی کی وجہ سے فیان الانسان کے فور کی کہا ہے شک ا انسان ناشکراہے۔

#### ربطآیات :

اس سے پہلے بہت کے دواپسی تو نہیں تھا کہ ظالم لوگ جب عذاب کودیکھینل کے تو دنیا کی واپسی کی خواہش کریں گے۔ واپسی تو نہیں ہوگی مکا فات ممل شردع ہوجائے گا۔ اللہ تعالی فرمانے ہیں و تَرْسَهُ مَدِیَمُ خَمُونَ عَلَيْهَا خَشِعِیْنَ مِنَ الذُّنِ اور آپ ان کودیکھیں گے کہ وہ والت کی وجہ سے جھی ہوئی آ تکھول سے دوزخ کے عذاب پر پیش کے جا کیں گئے نظر کو وہ سے بھی ہوئی آ تکھول سے دوزخ کے عذاب پر پیش کے جا کیں گئے نظر کو وہ سے نظر کو وہ سے نظر کی اور نہیں اٹھا کی اور ذلیل بھی۔ مطلب ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ سے نظریں او پر نہیں اٹھا کی سے اور ذلیل بھی۔ مطلب ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ سے نظریں او پر نہیں اٹھا کی گئے اس لیے ذلت آ میز چھی (چور) نگاہوں سے دیکھیں گے وَقَالَ الَّذِیْنَ اَمْنُوْا اور کے اس لیے ذلت آ میز چھی (چور) نگاہوں سے دیکھیں گے وَقَالَ الَّذِیْنَ اَمْنُوا اور کے دہ لوگ جوا کیان لائے اِنَّ الْخَسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرٌ وَ اَا نَفْسَهُ مَدَ ہے شک نقصان اٹھانے والے دہ لوگ جوا کیان لائے قیامت والے دن۔ اور ایے گھر والوں کو یَوْمَ الْقِیْلَةِ قیامت والے دن۔

 تعالی بہکا دے اس کی ضد اور بہت دھری کی وجہ سے نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اگرتم ہدایت لینا چاہتے ہوتو اِسْتَ چِنیوُالِنَ ہِیُکھُ اینے رب کی بات کو، اس کے تکم کوتنگیم کرواور اس کیمل کرو فیرن قبل اُن یُنا آئی یَوْ مِر لُا مَں دَلَهُ بِہِلے اس سے کدا جائے وہ دن جس کے پہلے کہا ان کے بھرنا نہیں ہے۔ وہ ٹل نہیں سکا وہ یقینا آ کررہ کا لہذا اس دن سے پہلے پہلے ایمان لیے بھرنا نہیں ہے۔ وہ ٹل نہیں سکا وہ یقینا آ کررہ کا لہذا اس دن سے پہلے پہلے ایمان سے آؤ مرب الله الله الله تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یا در کھو! متالکہ فی اُنگہ مُراثِو مَن اُنہ ہوگی جائے پناہ اس دن وَ مَنالَتُ فَیْدِ اور مَنتہ ہارے لیے افکار کی کوئی تنہ اُنٹی ہوگی۔ اگر زبان سے انکار کریں گے قباتھ یا وُں گواہی دیں گے۔ وہ یا میں تو لوگ و نیا سے جھی جاتے ہیں مگر قیامت والے دن تو نہ چھی سے کیس گے۔ وہ جائے گی اور تنہارے مقا کداور اعمال کا ورنہ انکار کرسیں گے۔ اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی اور تنہارے مقا کداور اعمال کا حساب ہوجائے گا۔

#### مسئله دسالت:

 دیں۔ سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر ۳۰ میں ہے کنتَ عَلَیْهِ مُ بِمُصَیْطِی '' آپ ان پرکوئی دارہ فینیں ہیں کہ انھیں پکر کر زبرہ تی حق کی طرف لے آئیں۔'' اِن عَلَیْكَ اِلْاالْبَائِعُ نہیں ہے آپ کے ذے مگر پہنچانا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۳۰ میں ہے فیانَ مَا عَلَیْكَ الْبَلِعُ وَ عَلَیْنَا الْعِسَائُ ''لیں ہے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے ہے دساب لینا۔' اور سورۃ یونس آیت نمبر ۹۹ میں ہے آفائت تُکوہُ النّاسَ حَتیٰ یکُونُوا مُوسِنِ مُن الْفَقِی آلِ الْعَرہ کی بہاں تک کہ وہ مومن ہوجا کیں۔' بلکہ قد تُربیّن الوی الوی کو مجبور کریں کے بہاں تک کہ وہ مومن ہوجا کیں۔' بلکہ قد تُربیّن الوی ہے مہایت گرائی المقرہ تربیک آپ القرہ الاکا آپ ہوچکی ہے ہوایت گرائی خیازہ بوجکی ہے ہوایت گرائی خیازہ بوجکی ایپ الاک کے تارہ ہوگئی کے اللہ اللہ کا اور افقیار سے گرائی کے راست پر چلے گا تو پھرائی کا خمیازہ بھگنتے کے لیے تیارہ ہے۔' اب جو شخص اپ ارادے اور افقیار سے گرائی کے راست پر چلے گا تو پھرائی کا خمیازہ بھگنتے کے لیے تیارہ ہے۔

آگ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی ناشکری کا حال بیان قرماتے ہیں و اِنّا اِذَا اَذَفَا الْإِنْسَانَ مِنْارَ خَهَ فَو عِنِهِ اور بِشک جس وقت ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت ۔اسے مال ،اولا و ،عزت دیے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے اور پھو لے ہیں ساتا اور کہتا ہے کہ ہیں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملیس ۔ اللہ تعالیٰ کاشکر اوائیمیں کرتا وَ اِنْ تُصِبْعُهُ مِسَيْتُ اَیْدِیْهِمُ اورا اُران کو پنچ کوئی مصیبت اپنیا ہموں کی کانٹر اور ہموں کی وجہ سے مصیبت میں کرفار ہو جا میں فیان کمائی کی وجہ سے ۔اپ غلط کرتوت کی وجہ سے مصیبت میں کرفار ہو جا میں فیان الْافْسَان کَفُورٌ تو ہے شک انسان ناشکر اے۔ تکیف کے وقت اللہ تعالیٰ کاشکر کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ دا ور موائی میرے بی حصیب آئی تھی۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی بیرحالت بیان فر مائی ہے کہ مال ودونت، عزت مل جائے تو تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر ابن جاتا ہے۔ اس سے برخلاف

مون آوی ہر حالت میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ سکھی چین نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کاشکرادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اے برداشت کرتا ہے۔



سِلْهِ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْكَرْضِ يَعُنُقُ مَايِكَاءُ مِيهَ لِمَنْ يَشَاءُ الْكَاكُونَ اللَّهُ اللْمُحْالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ت أؤيْرُسِلَرَسُولًا يا بَصِح بِيغًام بَهُ عِيانَ واللَّهُ فَيُوجِى بِإِذْنِهِ يں وہ دحی بھیجا ہے علم کے ساتھ مَايَشَآءِ جوچاہے اِنَّهُ عَلِيَّ حَرِيْتُ بشك وه بلنداور عمتول والاس وكذلك اوراى طرح أوحيناً إليك ہم نے وی کی آپ کی طرف رُو مگامِن اَمُونَا روح کی اپنے تھم سے ما كنتَ تَدرى آبِيس مانة تص مَاالْكِتْبُ كَابِكِيابٍ وَلَا الْإِيْمَانِ أورندايمان وليكِنْجَعَلْنَهُ أورليكن بم في كياس كو نُورًا نور نَّهٔ لِین بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِرایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو جا ہے میں مِنْ عِبَادِنَا البِي بندول میں سے وَإِنَّكَ اور بِ شُك آپ نَتَهُدِئَ البتراهِ بَمَالُ كُرتِ بِي إِلَى صِرَاطٍ مُنتَقِيْدِ سيد هرائة ك طرف صِرَاطِ اللهِ الله تعالی کاراسته الّذِی وه الله لَهُ ای کے لیے ے مَافِى الشَّمُوٰتِ جُورِ كُمُ آسانوں مِن ہے وَمَافِى الْأَرْضِ اور جُورِ كُمُ زمین میں ہے آلا خبروار الک الله الله تعالی بی کی طرف تصار الأمور لوشخ بين سب كام-

توحيد بارى تعالى :

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں جتناز ورتو حید کے مسئلے پر اوراس کے بعد
قیامت اور رسالت کے مسئلے پر دیا ہے اتناز وراور کی مسئلے پر نہیں دیا۔ کیونکہ تو حید ہی پر
تمام عبادتوں کا مدار ہے۔ جب تک تو حید نہیں ہوگی کوئی عمل عمل نہیں ہے گا۔ اللہ تبارک
وتعالی نے بار بار اور مختلف طریقوں کے ساتھ تو حید کا ذکر کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالی کا

ارشاد ہے بیٹھ ملک الشہ و بالار نے والا بھی وہی ہے اوران میں تصرف بھی ای کا اورز مین کا ۔ آسانوں اورز مین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اوران میں تصرف بھی ای کا ہے اس کے سوانہ کوئی خالق ، نہ مالک اور نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ، مالک ہے اور متصرف ہے یہ خالق متاریق آج بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے خالق ، مالک ہے اور متصرف ہے یہ خالق متاریق آج بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے فالق ، مالک ہے اور متصرف ہے یہ خالق متاریق آج بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے فالق ، مالک ہے اور متصرف ہے ہے جس کو چاہتا ہے لاکیاں ۔ لاکیاں ہی لاکیاں ویتا ہو فاللہ تعالیٰ نے لاکیاں ویتا ہو کا میں دیا۔ حضرت شعیب مدینے کو اللہ تعالیٰ نے لاکیاں ویس لاکا تبیس دیا۔ حضرت او طاکرتا ہے جس کو چاہتا ہے لاکیاں نہیں ویتا۔ حضرت واو و مدینے کے ایس جیئے تھے بیش کوئی تبین کو جاہتا ہے لاکے ، لاکیاں نہیں ویتا۔ حضرت واو و مدینے کے ایس جیئے تھے بیش کوئی تبین تھی ۔ نوعی کوئی نہیں وی

بيٹے اور بٹياں دينے والى ذات اللہ تعالى كى ہے:

دنیا بیس کتنے مردعور تیں الی موجود ہیں جوساراز دراگا بیٹے ہیں ، کیا دوائیاں ، کیا

ڈاکٹر،کیا تھیم،سب کودکھا بیٹے ہیں، دم درود والوں ہے دم تعویذ کرا بیٹے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب رب تعالیٰ ہی نے بیس دینا تو کون دے گا؟ یہاں پرایک بات بچھ لیں کہ یہ جو جملہ ہے۔ اَوْیُرَ وِ جُھُمُ ذُکے رَانًا وَ اِنَانًا اَس سے شیعہ کے ایک فرقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح اور عورت کا عورت کے ساتھ نکاح جا تز ہے اور اس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں '' یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اور اس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں '' یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اور ال واقو قالا باللہ العلی العظیم۔

بھی ابات تو تخلیق کی ہورہی ہے، پیدا کرنے کی ہورہی نکاح کا تو مسکدہی بیان نہیں ہور ہا ہے۔ گر جب ذہن ٹیڑھا ہو جائے تو آ دمی سیجے بات کو بھی ٹیڑھا بنا دیتا ہے۔ یہاں تو مسکلہ خلقت کا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرتا ہے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے باڑکے اور لڑکیاں۔ اور جس کو چاہے بانجھ کردے۔ اور اگر وہ چاہے تو بانجھ کی اصلاح کردے بچے عنایت کر

جیدا که حفزت زکریا مائیدی کوعطافر مایا و حفزت زکریا مید کا نکاح چوبی پجیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سوبیس سال عمر مبارک ہوگئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمین سو بیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سوبیس سال عمر مبارک ہوگئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمین سو بیس سال (۳۲۰) عمر عطافر مائی تھی اور نیوی کی عمر ۹۹ سال ہوگئی نہ بچی ہوئی نہ بچیہ حضرت مریم بین معنوی ہے ہوئے ہوئی ویکن میں میں ہوئی اور عامر کے کوروعا کی اے پروروگار امریم بین معنوی ہے ہوئی اولا وعطافر ما یو ڈینی و یوٹ میں ال یعقوب کا وارث ہو۔ اس میں کا وارث موری وی خدمت کا وارث

حضرت ذکریا مدیسے نماز پڑھ رے تھے حضرت جبریل مدیسے آئے اور عین نمازیل گفتگوشروع ہوگئی پی**ن**مبر کے نماز میں فرشتے کے ساتھ گفتگو کرنے سے نمازنہیں ٹونتی ۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی نماز ہے اور پیغام بھی رب تعالیٰ کا فرشتہ و ہے رہاہے۔ہم آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک لڑ کے کی خوش خبری سناتے ہیں اس کا نام یجیٰ ہوگا۔ کہنے لگے میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ بیوی میری بانجھ ہے اور ٹس انتہائی بر ھایے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا ای طرح ہوگا۔ زکر یا مائے نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دوجس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ہوی باامید مو گئ ہے۔ فرمایا ایتُک آلا تُکیلم النَّاسَ قَلْتَ لَیَال سَویًّا '' تیرے لیےنشانی بیہ ہے کہ آ ہے، کلام نہیں کریں گےلوگوں کے ساتھ تین رات تک معجمج سلامت۔'' ذکر کے لیے زبان چلے گی ،نماز سبج کے لیے زبان چلے گی مگر لوگوں کے ساتھ گفتگونہیں کرسکو گے۔ جب گفتگو کرنے سے زبان رک جائے تو سمجھ لینا کہ میری بیوی باامید ہوگئی ہے۔ پھرانٹد تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ وہ جوان ہواء آتکھوں ہے دیکھا۔سورۃ الانبياءاً يت نمبر ٩٠ من ب وأصد حنا له زوجه "اورجم في احيما كياس كيلي اس کی بیوی کو۔' سے جملہ بتلا رہاہے کہ خرابی بیوی میں تھی ہم نے اس کی بیوی کوٹھیک کردیا۔ تورب تعالی با نجھ کو بھی درست کرسکتا ہے اِٹ عَلِیْدُ قَدِیْرٌ بے شک وہ جانے والا

الله تعالی کے بشر نے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں

فرمایا اللہ تعالی کی ذات وہ ہے قدا کان اِبَشِی اور نیس کے کی بشر کی شان۔
کسی بشر کے لاکن نبیل ہے آن یُکِلِمَهُ اللهٔ کُداللہ تعالی اس سے کلام کرے بدراہ
راست اللاق خیا مگرومی کے ذرائع، ولی کی صورت میں۔اللہ تعالی بشر کے ساتھ

تین صورتوں میں گفتگو کرتا ہے'۔ بشر پیغمبر ہو یاغیر پیغمبر ہو۔ بشر کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کلام کرے مرتبن صورتیں ہیں الاؤ خیا محمرومی کے ذریعے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حارث بن ہشام رہائتہ ابوجہل کے سکے بھائی تھے۔ ۸ ھیں مسلمان ہوئے مخلص مسلمانوں میں ہے تھے۔ انہوں نے آنخضرت میل کا کا ہے سوال كيا حضرت! كَيْفَ تَساتِيلُكَ الْوَحْيُ " آپ پروجي كيے نازل هوتي ہے؟" آپ مَنْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ وَمُنْتَ تَوْ مِحْصِفْرِ شَيْنَا لَمُرْمِينَ آيَا ورول مِنْ فَيْتُ لُ صَلْصَلَةِ الْمَعْرَسَ جیے جانوروں کے مطلے میں تھنٹی لگا تاریجتی رے تو آواز آتی ہے۔ایے ہی ول کے اندر وجی آتی ہے۔اس کوتم بوں مجھو کہ جیسے تار گھر میں گئے ہوں تو دیکھا سنا ہوگا کہ کھٹ کھٹ کہ آواز آتی ہے۔اس کوہم تونہیں سمجھ سکتے لیکن جواس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیامطلب ہے۔ایسے ہی اس گھنٹی کی طرح آواز کوآنخضرت مُلکی ہے تھے۔ دوسری صورت: أو مِن قَرَآئِ حِجَابِ مِايرو ے کے بیچھے سے جیسے معراج والى رات كے متعلق صحابہ كرام مرائلتم كاايك گروہ كہتا ہے جن ميں حضرت عبداللہ بن مسعود والنا اور حصرت عائشہ بیات بھی شریک ہیں کہ معراج والی رات اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ پردے ہے بیچھے سے کیا ہے آتھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار تہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس مانتے فرماتے ہیں کدابتدا می معراج والی راست یروے کے پیچھے سے کلام ہوا ہے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے پر د دا تھا کر آپ کو دیدار کرایا

یاتم اس طرح مجھوکہ جیسے موی سائے کے ساتھ رب تعالیٰ کوہ طور پر ہم کلام ہوئے سے موی سائے پر درخواست کی در تو است کی در تواست کی

[سورة الاعراف]'' اے پروردگار! مجھے اپنادیدار کرادے۔''تورب تعالیٰ نے فرمایا کئ تَدرَ ایسی '' آپ مجھے ہر گزنہیں دیکھ سکتے۔''تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنادیدار نہیں کرایا۔ ہاں! قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔

### رويت بارى تعالى:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام منتظۃ نے پوچھا حضرت! بیفر ما کیں ھاُن نکوای ربّنا یوفر آلیوں اُن کیا ہم اپنے رب کود یکھیں کے قیامت والے ون ۔' تو آپ مائی نے نے فر مایا اس طرح و کیھو کے جس طرح تم سورج اور چاند کود کیھتے ہو۔ جنت کی تعمقوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مومن اپنے اپنے اعمال کے مطابق رب تعالیٰ کودیکھیں کے ۔ بعض کو ہفتے کے بعد زیارت ہوگی ، بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی ۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد ان کے حسن میں اضاف ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے ہے زیادہ حسین ہوگئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ جول جول دیدار ہوتار ہے گاان کاجسن بڑھتار ہے گا۔

تیسری صورت اُوین سِلَ دَسُولا یا بیجے پیغام پہنچائے والے و فیکو جی بیان نیائے متابیق جو چا ہے۔ فرشتہ بھی تو بیاؤنیہ متابیق جو چا ہے۔ فرشتہ بھی تو اصل شکل میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنخضرت میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنخضرت میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنخضرت میں آتا تھا اور دو فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غارجرا میں تھے۔ فر مایا جریل میں دو فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غارجرا میں تھے۔ فر مایا جریل میں ہے جے سویر سے اور دو سری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتہیٰ کے پاس و یکھا۔ ان روم واقع کے مواج بھی جریل مالیا آتے تھے کی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ بھی

حضرت دحیه بن خلیفه کلبی روانته کی شکل مین بهتی کسی و یبیاتی کی شکل میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ہی تحضرت مُنصِینی مسجد نبوی کے سخن میں تشریف فر ما تنے ۔ صحابہ کرام منطقہ بھی آ ب منطق کے پاس جیٹھے تھے۔ ایک آ دی آ یا اور آ پ بنائی کے كَفَتُول كَ سَاتِهِ كَفِينَهُ مَل كُر بِيهُ كَيا اور آنخضرت يَنْكَ اللهِ سَالِلات شروع كر ديئے \_ آپ مان جوابات و سے رہے بعد میں آپ مان کھی جھی ایسانہیں ہوا کہ جریل آئے ہوں اور مجھے بتانہ چلا ہوگراس د فعہ میں بھی نہیں بیجیان سکا۔ میں نے اس کو كُونَى ويباتى بن سجما فَإِنَّه جبُريُ ل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وِيُنَكُمْ "لِهِس بَعَكُ وه جبریل تھے تمھارے پاس آئے تھے شمھیں دین سکھانے کے لیے۔'' تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان تین طریقوں کے ساتھ۔ یا تو دل میں القا کرتا ہے یا پس پردہ یا فرشتہ بھیجنا ہے جو وحی کرتا ہے اللہ تعالی کے علم کے ساتھ اِٹ اِٹ اغلی حکیف ہے شک الله تعالى بلندذات اور حَمْمتول والا ب وَكَذَٰلِنَ أَوْ حَيْنَ ٓ اللَّهُ الدُوْات اوراى طرح بم نے وى كن آب كى طرف جيس بم نے يہنے پيغمبرول كى طرف وحى كى ﴿ وُحَافِنَ أَمُونَا ﴿ رُوحَ کی اینے تھم سے قرآن یاک کو اللہ تعالی نے روح فرمایا ہے ۔ جس طرح جان دار چیزوں میں روح کے ساتھ حیات ہے روح نکل جانے تو موت ہے اس طرح اس قرآن کے ساتھ روحانی زندگی کی حیات ہے۔

 بِاللهِ وَ مَلنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْعَوْمِ الْأَخِرِ بِهِ اجمالُ المِان ہے۔ اور مِيكافى ہے تفصيلَ معلوم نہ بھی ہو۔ تفصيل كا مطلب ہے اللہ تعالی کی صفات کی تفصیل ، کتابوں کی تفصیل ، رسولوں کی تفصیل ، آخرت کی تفصیل ۔ جس طرح اجمالی طور پرمومن میدان محشرکو مائے ہیں نیکن اس کی حقیقت کوکوئی نہیں جانتا تو اجمالی ایمان ہی شرعاً معتبر ہے۔

توفر مایا آپ اس سے پہلے نہیں جانے سے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے لینی اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ وَلْ اِنْ مَعْ اَلْهُ نُورُاللَّهُ لِدِی بِهِ مَن اَنْ آبِ اورلیکن بنایا ہم نے اس کتاب کونور ہم ہداہت دیے ہیں اس کے ذریعے ہے جس کوچا ہے ہیں مِن عِبَادِنَا ایخ بندوں میں ہے۔ ربتعالی کے بندے ہی قرآن کو ما نیں اور پڑھیں کے دوسروں کواس سے کیا مطلب؟ وَإِنَّاتَ اَتَهْدِیْ اور بِحَثُلُ آپ راہ نمائی کرتے ہیں اِلی وسر اطلب؟ وَإِنَّاتَ اَتَهْدِیْ اور بِحَثُلُ آپ راہ نمائی کرنا، ہدایت وینا وسر اطلقہ نستیقینی سید ھے راہے کی طرف آپ کا کام ہے راہ نمائی کرنا، ہدایت وینا وینا اللہ تعالی کا کام ہے۔

وہی مشکل کشاہے، وہی ختابہت رواہے، وہی فریاوری ہے، وہی وست کیرہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف اور مدیر ہےسارے جہانوں کا۔ اس کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ بیعقیدہ ہر مسلمان کورکھنا جاہیے۔

# HOUNGSTA

. . -. , **F** . .

بين الدُو النَّحَمُ النَّحَمُ النَّحَمُ النَّحَمُ النَّحَمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّ

A no condition to a design des

ACCES NO PORT

تفسير

halman in comment of

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(مکمل)

جلد ۱۸....

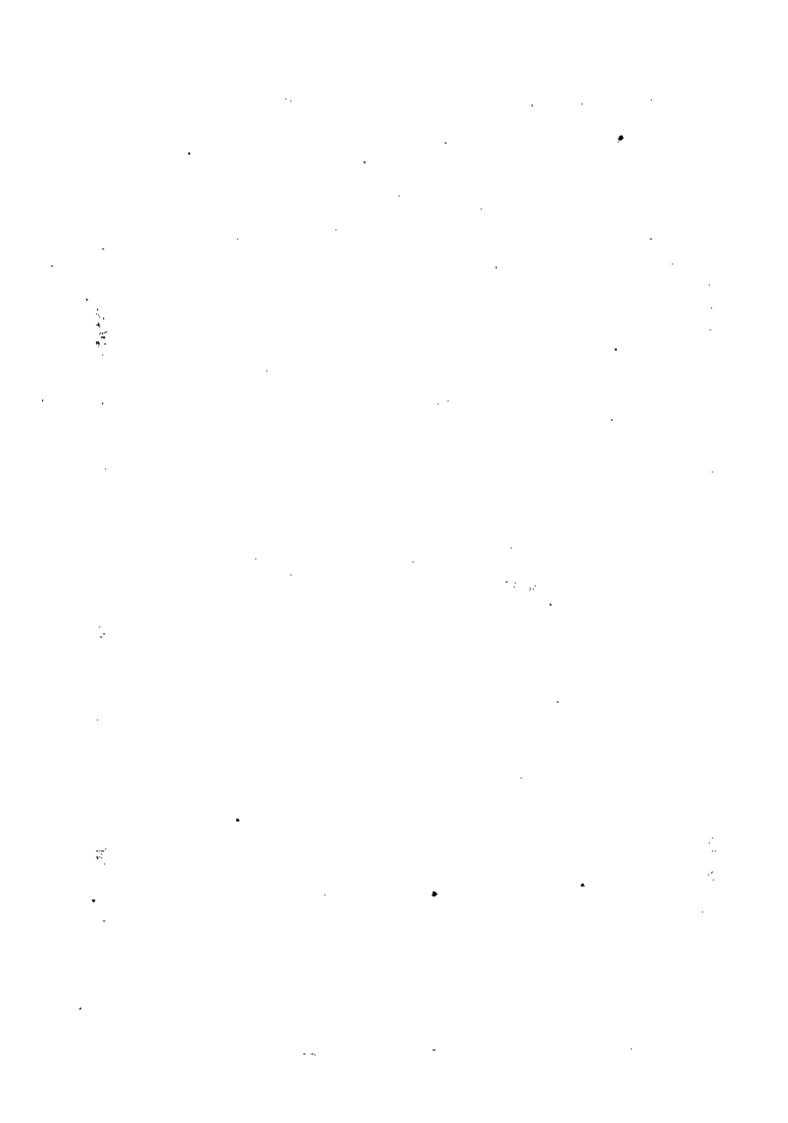

# ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّمُولِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمُلْمِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

حُمَرَةُ وَالْكِتْبِ الْمُهُيِّنِ قُلِنًا جَعَلْنَاهُ قُرُءً نَاعَرَيتًا لَعَكُمُ تَعُقَدُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِنَ أُوِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَكِيرُهُ ۗ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُهُ الذِّي كُرُصَعْعًا أَنْ كُنْتُهُ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ٥ وَكُمْ آرْسَلْنَا مِنْ تَبِيِّ فِي الْكَوْلِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ تَبِيِّ إِلَّا كَانُوايه بَسْتَهُزِءُونَ®فَأَهُلَكُنَأَ اللَّهُ لَكُنَأَ اللَّهُ لَكُونُهُمْ يَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْأَوْلِينِ وَلَيْنُ سَأَلْتُهُ ثُمِّنُ خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ لَيُقُوْلُرَّ خَلَقَهُرَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ ثَمْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ڣۿٵڛؙؽؙڴڒڰػڴڴڎؾۿؾۯۏؽ<sup>۞</sup>ۅٳڰڹؿڹڒڮڝؘٳڛػٳۧ؞ڝٵؖ ؙؠؙڡؘؙؙؙۜۘٛۯڽٷٙٲٮؙٚؿۯؙؽٳڽ؋ۑڵؽڐٞڡؠؙؾٵ۫ڰۮڸڬؿؙۼٛۯڿؙۏڹ۞ۅٳڷڕؽ خكق الكازواج كُلُّها وَجَعَلَ لَكُمْ صِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمِا تَرْكَبُوْنَ ۞ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّرَّتُكُكُوْوْانِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا استويته ممكيد وتقولوا سبكن الذي ستخركناها ومأ كُتَّالَةُ مُقْرِنِينٌ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَالَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينَ ۗ ﴿

خَمْ فَوَالْكِتْبِ فَتُمْ مِ كُتَابِ كَيْ الْمُبِينِ جَرَهُول كربيان كرن والى م إِنَّاجَعَلْنَهُ بِي شُكْمَ مِنْ مِنايا مِ اللَّهِ فَرُبانًا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِي زبان مِن لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ تَاكَمَ مَجْهُ سَكُو وَإِنَّ اور بِحْمَكُ وه في أَقِر الْكِتْبِ لُوح محفوظ مين ب لَدَيْنَا جارے ياس لَعَلِي البندوه بلند م حَكِيْمٌ صَمَ والله أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ كَيالِيل مِم يهيرديل كم مس تفيحت صَفْحًا ببلويهيرنة بوئ أن كُنْتُمْ ال كيحكتم بو قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ سرف قوم وَكَمْ أَرْسَكُ اور كَتَحْ بَهِيج بم نے مِنْ تَبِيٍّ بَيْمِبر فِي الْأَوَّلِيْنَ بِهِ لِلْوَكُولِ مِينَ وَمَا يَأْتِيهُمُ اور نہیں آیاان کے پاس مِن قبی کوئی نی اِلا گانواہ مرتص اِس کے ماته يَسْتَهْزُءُونَ مُعْمَاكِتَ فَأَهُلَكُنَا آشَدَمِنْهُ مُ بَطْشًا لِي مَم نے ہلاک کیاان میں سے سخت گرفت کرنے والول کو وَ مَضٰی مَثَلَ الْأَوَّ لِنِينَ اوركزريكى مثال يبليلوكول كى وَلَينْ سَالْتَهُ فِي اورالبت الرآب والكري ان سے مَن خَلَقَ السَّمُوتِ مَن في بيداكيا آسانوں كو وَالْأَرْضَ اور زمین کو نیکھولک البته ضرور کہیں کے خَلْقَهُر ی پیدا کیا ہے ان کو الْعَزِيْرُ عَالَبِ فِي الْعَلِيْمُ جَائِدُ الْحَالِيْمُ وَالِّهِ مَعَلَى اللَّذِي وَوَا جَعَلَ لَكُونَ جَسَ فِي مِنايا مُعِيمُهار عليه الأرْضَ زمين كو مَهْدًا تَحْمُونا وَّجَعَلَلَكُمْ فِيهَا اور بنائا السيار علياس من سَبُلًا رائے لَّعَلَّكَ مُنتَدُونَ تَاكَمُ مِهِ مُمَالَى حَاصَلَ كُرُو وَالَّذِي نَزَّلَ اوروه ذات بحس فنازل كيا مِنَ السَّمَاءَمَاء آسان عيالي بقدر انداز ا كساته فَانْشَرْنَابِ لِي بم فِي زنده كياس كودريع بَلْدَةً مَّيْتًا مرده شمركو كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الى طرح تم تكالے جاؤك وَالَّذِي اوروه ذات خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا جَسَ نِيدِ اللَّهِ جُورْ عَسِ كَسِب وَ جَعَلَ لَكُفِ اور بنائي تمهار بها لي قِنَ الْفُلْتِ كَشْتَيالَ وَالْأَنْعَامِ اور مولين مَاتَرْكُنُونَ جن بِرَمْ سوار بوت بو لِتَسْتَواعَلَى ظَهُورِهِ الكه تم سيد هے ہوجاوَان كى پتتوں يہ ثُمَّة تَذُكُرُوا پھرياد كروتم يغمَا ةَرَبِّكُمْ اين رب كى نعمت كو إذَا اسْتَوَيْتُعْ عَلَيْهِ جبتم سيد هم موكر بيهوان ير وَتَقُولُوا اورَثُم كُهُو سُبُحِنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهُذَا ياك بوه ذات جس نے تابع كيامار \_ لياس كو وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينِينَ اورتبيس مص م اس كوقابو كرن والى وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اورب شك بم الين ربك طرف البداوية والي بين وجَعَلُوالَهُ الديناياب الهون فرب ك ليے مِن عِبَادِه بَوْرُةُ ال كے بندول مِن سے حصہ إِنَّ الْإِنْسَانَ بِ شك انسان لَكَفُورً مَيني البته ناشكرى كرنے والاے كلے طورير

تعارف سورت :

اس سورت کا نام زخرف ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آ کے تیسرے رکوع میں اس کی

حقیقت بیان ہوگی کہ رب تعالی نے سونے کا ذکر کیوں فر مایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کےسات رکوع اور تو اس آیات ہیں۔اس سے پہلے باسٹھ سور تیں نازل ہوچکی تھیں۔ حسم کے متعلق بہلے بات بیان ہوچکی ہے۔ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ك مخفف نام ين - حسمراو حَمِين باورم سيمراد مَجين ب-حميدكامعنى ہے قابل تعریف اور مجید کامعنی ہے بزرگی والا۔ وَالْکِتْبِ مِیں واوقسمیہ ہے معنی ہے متم ہے کتاب کی المینین وہ کتاب جو کھول کربیان کرتی ہے۔ بیقر آن کریم اِنّا جَعَلْنَهُ قُوْ إِنَّاعَرَبِيًّا بِشُكْبِمِ نِينَايِ إِلَى قَرْ آن كُوعِ لِي زيان مِن عِرلِي مِن كون نازل كياب؟ لَعَلَّهُ مَ تَعْقِبُونَ تَاكَمَ مَ مِحْدِ جِاوَا اللَّارِبِ! كَيُونَكُ ﴾ پخضرت مَنْكَ الله كان بھيعر ليھي و ٻال كے رہنے والے بھيعر بي بولتے ہے۔ جوغير ملکی وہاں رہتے ہتھے دہ بھی عربی ہو لئے تتھے۔ یہود ونصار کی کی قومی زبان تو عبرانی یارومی یا کوئی اور تھی کیکن بولتے وہ بھی عربی تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں اس ليے نازل كيا ہے تاكہ اے عربواتم مجھوا درتمہارے ذريع سارى دنيا قرآن سمجھ و إن اورب شك يقرآن في أقر الكنب اصل كتاب من ب- اصل كتاب سے مرادلوح محفوظ ہے۔ جب سے دنیا بیدا ہو کی ہے اس وقت سے لے کرفنا ہونے تک تمام چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں ۔ لوح کے معنی ہیں شختی اور محفوظ کے معنی حفاظت کی ہوئی۔

دیکھو! بیقر آن کریم تمیں پارہ کا ہمارے سامنے ہے گرتم نے اشتہار نماایک صفح پر مجھی ہوا ہوگا۔ اگر چداس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اس طرح ایک شختی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا لَدَیْنَا ہمارے پاس لَعَلِی البتہ وہ اس طرح ایک شختی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا لَدَیْنَا ہمارے پاس لَعَلِی البتہ وہ

بلندشان والا ہے جو کتابیں اور صحیح نازل ہو ہے ہیں وہ سب برحق ہیں گرسب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم صحیح نازل ہو ہے ہیں وہ سب برحق ہیں گرسب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہیں پیغیبر بردے بلندور ہے والے ہیں کیکن حضرت محمد رسول اللہ تعلق کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو فر مایا یہ کتاب بردی بلندشان اور حکمت ودانائی والی ہے۔

الله تعالیٰ مکه مکرمه کے باشند وں کواور ان کے ذریعے سب کوخطاب فر ماتے ہیں اَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَصَفَحًا ﴿ كَمَا بِسِهِم يَكِيرِهِ مِنْ كَيْمَ سِنْفِيحَت بِهِلُو يَكِيرِ تِنْ ہوئے تھیجت کرتے ہوئے کہ ہم تم ہے پہلوتھ کریں گے۔ اَن کُنتُهُ فَوْمًا مُسَدِفِيْنَ اس لیے کہتم مسرف قوم ہولیعنی صدیے گزرنے والی قوم ہوئتم مانویا نہ مانوہم نصیحت کرنے سے پہلو تبی نہیں کریں گے۔ہم ضرور بیان کریں گے تا کہ کل کوتم بیہ عذر نہ کرسکو کہ مَاجَاءَ نَا مِنْ ، بَشِيْهِ وَلَا نَذِيْهِ [المائده: ١٩] " تَبِيل آيا مارے ياس كوئى خوش خرى رینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا ''لہذاہمیں کیوں سز اویتے ہو؟ فَقَدُ جَاءً كُمْ بَشِيرٌ قَ تَنْ يُدُون " بِحْك آيا ہے تمہارے ياس خوش خبرى دينے والا اور ورانے والا۔ 'الله تعالى كاد متورب فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَدِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [ بناسرائيل: ١٥] "اور ہم نہیں سرا دیتے یہاں تک کہ ہم بھیج ویں رسول۔'' پھر پیغیبران کی قومی زبان میں بھیج تا کہ وہ بیانہ کہسکیں کہ ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے۔ اور زبان کی باريكيول كوابل زبان بى تجھتے ہیں۔

حضرت سیدعطاءاللد شاہ صاحب بخاری کاسمجھانے کا انداز مولانا سیدعطاءاللہ شاہ صاحب بخاری پھٹٹے بہترین اور زبردست مقرر تھے۔ جن الوگوں نے ان کوسنا ہے وہ جانے ہیں۔ اور جنھوں ئے نیس سناوہ کیا جا نیں۔

ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے نو لوگوں نے کہا شاہ ہی! آج بنجابی میں

تقریر کریں۔ آج ہم نے آپ کی تقریر بنجابی زبان میں شی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا

کہ کوئی بنجابی سجھتا بھی ہے؟ کہنے گے ہاں! سجھتے ہیں۔ فرمایا یہ بناؤ کہ بنجابی میں

بے وقوف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا ہے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے سے

پوچھااس نے کہاللو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے بچھ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا نہیں۔

گھرخود فرمایا کہ چھلا یوڑ کہتے ہیں۔ تم تو بنجابی ہو کر بھی پنجابی نہیں جانے پھر کیوں کہتے ہو

گرمیں پنجابی میں تقریر کروں نو ہرزبان کی بچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کواس زبان کے میں مانے ہیں۔

توفرمایا کیاہم پہلوتی کریں گے تھیں قیمت کرنے ہاں لیے کہ امراف
کرنے والے لوگ ہو و کھے ڈاز سلنا مِن بَین اور کتنے بھیج ہم نے پیغبر نی الاقرابین پہلوگوں میں و مَا پانیٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ اور کتنے بھیج ہم نے پیغبروں الاقرابین کی الاگانو الہین مُنٹاؤیوں میں و مَا پانیٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ اور بیس آیاان کے پاس کوئی نی الاگانو الہین مُنٹاؤیوں میں کر شھاس کے ساتھ ڈال کرتے ۔ تمام پیغبروں کے ساتھ ذال ہوا ہے ۔ سورہ ہودا بیت نبر ۲۸ پارہ ۱۱ میں ہے و کھٹا مر علیہ مثلا میں فوم میں ہے تو شعما کرتے تھان کے ساتھ ۔ "کوئی کر رتاان کے پاس ہے کوئی گروہ ان کی تو م میں ہے تو شعما کرتے تھان کے ساتھ ۔ "کوئی کہتا کہ پہلے یہ اپنے آپ کو نی کہتا تھا اب ترکھان بن گیا ہے ۔ کوئی کہتا کہ ہاں چلا کی گروہ المہتا کہ ہمارے جو ہڑ میں چلا کی گروہ المہتا کہ ہمارے تو فیروں کے ساتھ شعما کیا گیا۔

وال کیں گے ۔ تو فر مایا کہ سازے تی ہمارے کوئی کہتا کہ بال کیاان میں سے خت فر مایا فا فل فل نے نا آشڈ مِنْ اللہ نے نا فل فل نے نا آشڈ مِنْ اللہ نے نا فل فل نے نا آشڈ مِنْ اللہ نے نا فل فل نے نا آشڈ مِنْ اللہ نے نظافیا کی ہم نے ہلاک کیاان میں سے خت

مشرک اللہ تعالی کی ذات کوعزیز بھی مانے تھے اور علیم بھی مانے تھے۔ آسانوں اور نین کا طابق بھی مانے تھے۔ ای سورت کی آیت بمبر ۸۸ میں ہے وَلَمِنْ سَافَتَهُ مَ مَنْ خَلَقَهُ مَر '' اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو لیکھو گئی الله کو بیدا کرنے والا الله کو بیدا کرنے والا بھی سے اللہ تعالی نے۔' یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو بیدا کرنے والا بھی مانے ہو کہ تصیں پیدا کرنے والا الله، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا الله، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا الله، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا الله ہے، بارش وہ ہزل کرتا ہے، چا ند، سورج ، ستارول کواس نے پیدا کہا ہے۔ بعض رب نے یہ سب بچھ کیا ہے وہ تمہار سے مرور دکودور نہیں کرسکتا، پیٹ دروادر گھٹوں کے دردکو دور نہیں کرسکتا، وہ تعصیں اولا دنہیں دے سکتا ؟ اس میں تم اوروں کے تھر نے دروادر گھٹوں کے دردکو دور نہیں کرسکتا، وہ تعصیں اولا دنہیں دے سکتا ؟ اس میں تم اوروں کے تھر نے

ہو۔ یہ سارے بوے بوے کام جورب کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا؟ پھو قط سے کام لو۔ الّذِی جَعَلَ لَکھُوالاَرْضَ مَفِدًا جس نے بنائی ہے تعمارے لیے زمین بچھونا۔ اس برتم چلتے ہوسوتے ہو۔ اس پرتمہاری بودوباش بھی ہے قَجَعَلَ لَکھُو فَیْھَاسُبُلَا اور بنا ہے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُلْ سَبب ل کی جنع ہے۔ لَعَدَ نَفَیْدُور کا کہ تم راہ نمائی حاصل کر ومنزل مقصود تک جنیج کے لیے گیوں کے راستے ہوں کے راستے ۔ راستوں پرچل کر راہی منزل مقصود تک بنجتا ہے۔ میہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں والّذِی نَزَّ لَ مِنَ السَّمَاءَ مَعَمُور کی راستے ۔ راستوں پرچل کر راہی منزل مقصود تک پنجتا ہے۔ بیراستے بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں والّذِی نَزَّ لَ مِنَ السَّمَاءَ مَا اس کے دار یع مردہ شہرکو جو ہارش نہ ماتھ فَانَشْرُ نَایِہ بَلُدَةً مُنْیَنًا ہیں ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہرکو جو ہارش نہ مونے کی وجہ سے مردہ شہرکو جو ہارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ تھا۔

آئے سے چند دبن پہلے بارش ند ہونے کی وجہ سے گرمی کی آئی شدت تھی کہ لوگ تو ہوت ہیں۔ بیرے خیال تو ہوت ہیں۔ بیرے خیال میں ملی تو ہوت ہیں ہے کوئی ایک نکل آئے تو ہوئی بات ہے۔ زبانی تو ہو کا کیا فائدہ؟ کیا تم نے رب تعالیٰ کے جواحکام تو ڑے ہیں ان کو پورا کیا ہے؟ اور کیا آئندہ کے لیے رب تعالیٰ کے جواحکام تو ڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جومظالم کیے ہیں کیاان کی تلافی کی ہے؟ محض زبانی تو ہو کا کیا فائدہ؟

مثنوی شریف کاایک واقعه

مولا ناروم من نظر پڑگئ تواس کو وعظ ونصیحت کی کہ اللہ تعالی کے ایک بندے کی چلتے ایک عورت پرنظر پڑگئ تواس کو وعظ ونصیحت کی کہ اے بی بی ا

کلمہ پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہائیس۔وضوکرتی ہو ؟اس نے کہائیس۔وضوکرتی ہو ؟اس نے کہائیس۔اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وضوبھی کروگی اور نماز بھی پڑھوگی۔وضواور نماز کا طریقہ بھی بتایا۔تقریباً ایک سال کے بعد اس عیزہ نامی بی بی ایک علاقے سے گزر ہے تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا وضوکرتی ہو؟اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہوں۔ وضو کے متعلق یہ بھی کہا کہ وضوآپ نے ایک دفعہ کرا دیا تھا اس کے بعد تو میں نے نہیں کہا ہی وضوکی مرح ہے کہا ہاں گزرگیا اس کا وضونییں اُو ٹا۔ یہی حال ہماری تو بہ بی بی طری تو ہو کے وضوکی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونییں اُو ٹا۔ یہی حال ہماری تو بہ بی بی خور کا ہے۔

توفر مایا بس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے مردہ شہرکو کے الماک کہ جیسے کی جوزی ای طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ جیسے تمہار سے سامنے سبزیاں اگتی ہیں، نصلیں اگتی ہیں ایک وقت آئے گاای طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَ الَّذِی اور الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلق الاَزْ وَ اَ جَکُلُهُ اللّٰ وَ اَ جَس نے پیدافر مائے سب جوڑے۔ انسانوں میں جوڑے، حیوانوں میں جوڑے زمادہ ، کیڑے موڑ وں میں جوڑے ۔ حق کے ملم نہا تات والوں نے ثابت کیاہے کہ درختوں میں مجوڑے ہیں۔ محمی زمادہ ہوتے ہیں۔

پاکستان بنے سے پہلے کی بات ہے کہ استاد مولا ناعبد القدیر صاحب میشد نے فرمایا کہ میر ساتھ سفر پر جانا ہے۔ میں فکر میں پڑ گیا کہ اگرا نکار کرتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو زادِراہ کا مسئلہ ہے کہ میر سے پاس خرچہ اور کرایہ و غیرہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ مندوستان کے ایک ضلع میں ایک بوٹی تھی کہ اگر مرداس کی طرف

ا ماتھ کرتا تو اس کی شاخیس نیچے آ جا تیں اور اگرعورت ہاتھ کرتی تو شاخیس اویر اٹھ جا تیں۔ خدا کی قدرت فرمایا وَجَعَلَ کے غرض الْفُلْفِ الور بنا تیں اس نے تمہارے کیے كشتيال والأنعام اورموليق مَاتَرْكَبُونَ جِن بِرَمُ سوار بوت بوء عرب مِن تيز ر فنار سواری اونٹ کی تھی اور سمندری سفر کشتیوں کے ذریعے کرتے ہتھے کے لیٹسٹو اعلی طُهُوْرِهِ تَاكُمُ سِيرَ هِي مِوجَا وَالِ كَي يُتُولِ بِي أَسَفَّهِ تَذْكُرُ وَانِعْمَةَ زَبْكُثُو لَيُحْرِياد كرواسية رسبك المتت كو إذا استوينت خاليه جبتم سيدهم بوكر بيفوال كهورول ير اونول ير ال وقت يرهو وتقولوا اورتم كهو سَبْحُن الَّذِي سَخْرَ لَنَاهُ ذَاوَمَا عَنَالَهُ مُقْدِدِينَ إِلَا مِوه ذات جس نة تالع كياس كوهار بي ليه اورنبيس تقيم اس کو قابوکرنے والے یکھوڑے کی طاقت دیکھو،اونٹ اور ہاتھی کی طاقت دیکھوکتنی ہے؟ الله تعالیٰ نے ان کوانسان کے لیے مخر کیا ہے درنہ بیرانسان کے قابو کیے آسکتے تھے۔ بدوعا سواری برسوار ہوکر بردھنی ہے۔ جا ہے سائکل ہو یا کار ہو جا ہے جہاز ہو وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اورب شكبهم اين رب كي طيوف لوشن والي بيراس تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یا در کھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم كراية ويساته ركعة بين پھر جينا سفرلمبا ہوتا ہے اتناز يادہ خرچہ ساتھ لے جاتے ہيں۔

تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یا در کھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم

کرایے ڈرچہ ساتھ درکھتے ہیں پھر جہتا سفر لمباہوتا ہے اتنازیادہ خرچہ ساتھ لے جاتے ہیں۔

آخرت کا سفر تو بہت لمباہے کیا اس کے لیے بھی کرایے خرچہ ساتھ درکھتے ہو؟ یا اس کے لیے

بھی تیاری کرتے ہو؟ اس کا کرایہ نماز، دوزہ، حج اور زکوۃ ہے ۔ قربانی اور فطرانہ ہے

فرائض اور واجبات اس کا کرایہ ہیں ۔ تو اس سفر کے ساتھ آخرت کے سفر کو بھی یا دکرلو کہ

بنایا ہے انھوں نے دب کی طرف لوشے والے ہیں وَجَعَدُو اللّٰ مِن عِبَادِه بِحَدُ عُلَّا اور

بنایا ہے انھوں نے دب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ

بنایا ہے انھوں نے دب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ

عزیر مالی کورب کا بیٹا بنایا عیسی مالید کورب کا بیٹا بنایا فرشتوں کورب تعالی کی بیٹیاں بنایا۔
بیٹا بیٹی جز ہوتے ہیں اِنَّ الْإِنْسَانَ لَکَفُورٌ مَینِی ہے جنگ انسان البتہ ناشکری کرنے
والا ہے کھلے طور پر ردب تعالی کی نعمتوں کا شکر ادائیس کرتا۔ رب تعالی کے احکام کا صری



## آمِــُالنَّخَانَ مِتَا يَخَالَقُ

بَنْتِ وَاصْفَاكُمْ بِالْبَيْيِينَ @وَإِذَا بُشِّرَا مَلُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمِن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوِّدًا وَهُوَكَظِيمُ ۗ أَوْمَنْ يُنَشُّوُا فِي الْحِلْيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِيصَامِ عَيْرُمُهِيْنِ ®وَجَعَلُوا الْمَلْيِكَةُ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاقًا ﴿ السَّهِدُ وَاخَلْقَهُمْ سِتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُنْعَلُونَ ®وَقَالُوْالُوْشَآءُ الرِّحْمِٰنُ مَاعَيَدُنْهُمْ " مَالَهُ مُرِيذَ إِلَى مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ الْأَيْخُرُصُونَ ﴿ اَمُواٰتِكُنَّا مُمُ كِتْبًا صِّنْ قَيْلُهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمَيْكُوْنَ ﴿ كِلْ قَالُوْ ٓ إِنَّا وَيَعِلْنَا ۚ إِنَّا مِنْ الْإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى الْإِهِمْ قُفْتَكُ وَن ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَا اَرْسَلْنَامِنَ تَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَنِيرِ إِلَّاقَالَ مُتُرَفُّوهَ أَوْ إِنَّا وَجَدْنَا ابَاءِنَاعَلَى أَتَاةٍ وَ إِنَّاعَلَى الْرَهِمُ مُعْقَتَدُ وَنَ قَلَ اوَلَوْجِئْتُكُمْ ياَهُلى مِمَّا وَجَدُ لُّمْ عَلَيْمِ إِبَّاءَكُمْ قَالُوْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ يِهِ ڬڣۯؙۅٛڹ۞ڬٲڶؾؙڰؠؙؽٵڡؚؠ۬ؖ۬ؠؙؙؙٛؠٛٙٷٲٮؙڟؙۯڲؽڣػٵؽۼٳڡٙڹۺؙٲڵؽػڐۣۑؠؙؖؽۜ<sup>ۿۼ</sup>ٛ

آمِاتَ خَذَ كيابنالى بين اس نے مِثَايَخُلُقُ الْمُحْلُوق ہے جواس نے پيدا کی ہے بنٹت بیٹیاں قَاصَلْ کے مُوبِیوں پیدا کی ہے بنٹت بیٹیاں قَاصَلْ کے مُوبِیوں کے ساتھ قِلِدَ اَبِیْرَا حَدُهُ مُدَ اور جس وقت خوش خبری سنائی جات میں ہے کی ایک کو بیٹا اس چیز کی ضَرَب لِلرَّ خَمْنِ جو بیان کرتا ہے میں ہے کی آیک کو بیٹا اس چیز کی ضَرَب لِلرَّ خَمْنِ جو بیان کرتا ہے

رحمان کے لیے مَثَلًا صفت ظَلَوَجْهُهُ موجاتا ہے چہرہ اس کا مُسْوَدًا ساه وَهُوكَظِيْمُ اوروه ول مِن مُصْدرا موتاب أوَمَن يُنشَّؤُا اوركياوه جس كى تربيت كى جاتى ج في المحلية زيوريس وَهُوَفِي الْخِصَامِ اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی غیر میبن بات کھول کر بیان نہیں کرسکتی وَجَعَلُواالْكُلَيْكَةَ اور بنايا انهول في فرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمُن وہ جور حمٰن کے بندے ہیں اِنَانًا عورتیں اَشَنهدُ وَاخَلْقَهُمْ کیاوہ حاضر تصان کی پیدائش کے وقت سَتُحْتَبُشَهَادَتُهُمْ تَا کیدائش جائے گان کی كواى وَيُسْئِلُونَ اوران سے يوچهاجائے گا وَقَالُوْا اورانھوں نے كہا لَوْشَآءَالرَّحْمُنُ اوراكرهِا برحمان مَاعَبَدُنْهُمْ نه عباوت كري المُحان كى مَالَهُ مُ بِذُلِكَ مِنْ عِلْمَ نَبِينَ إِن كُواسَ بِارَ مِينَ كُولَى عَلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُ صُوْرِي خَبِينَ بِينِ وَهُمْ تَحْمِينَ كَي بِاللَّهِ مُرْتَحْمِينَ كَي بِاللَّهِ مُراتِكُم ا كياجم نے دى ہے ان كوكوئى كتاب مِن قَبْلِهِ اس سے پہلے فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ پس وہ اس كومضبوطى سے پكرنے والے ہيں بڑ قائوًا بلك المول نے کہا إِنَّاوَجَدُنَآ اُبَآءَنَا بِشُك بم نے مایا ہے باپ داواكو عَلَى أُمَّةً ايك امت ي وَإِنَّاعَلَى الرِّحِدُ الربِّ شكبهم ال كِنْقَش قدم ي مُّهُ تَدُونَ راه يان والله على وكذلك اوراى طرح مَا أَرْسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ تَبِين بِهِ بِهِ مَنْ آبِ سے يہلے فِن قَرْيَةٍ لَكِ سَيْسَى مِن فِنَ

اَدُنِهِ كُولُ وْرَائِ وَالَّا اِلْمَقَالَ مُتُرَفُوهَا مُركِهِ وَهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الهَا الهِ اللهِ الهَا الهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اورمشر کیمن عرب اور پچھالوگ یونان میں بھی تھے اور دیگرملکوں میں بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کار دفر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آم الله خَدْ مِثَایَهُ لُقُ بَنْتِ کیا بنائی ہیں الله تعالی نے اس مخلوق میں ہے جواس نے بیدا کی ہیں۔ الله تعالی نے اپنے لیے لڑکیاں خاص کی ہیں قاصف کے بیانی اور چنا ہے تم کو میٹوں کے ساتھ شمیس چنا ہے لڑکوں

کے لیے۔ تہمارے لیے لاک اوراپ لیے لاکیاں وَإِذَائِیْرَا حَدُهُ اورجب فوش خبری وی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک و بِمَا اس چیزی ضَرَب لِلرَّ خلن مَثَلًا جو بیان کرتا ہے رضان کے لیے صفت ظل وَجْهَ هُمْدُودًا ہوجاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ وَهُو کَظِیْدُ اوراس کا دم گھٹے لگتا ہے کہ میرے بال لاکی پیدا ہوئی ہے۔

گھر میں میٹی کا بیدا ہوجانا:

صدیث پاک میں آتا ہے۔ مَنْ عَالَ جَلاِیتَیْنِ آنهٔ اَوَّ لِغَیْرِهِ '' جس آدمی نے دولڑ کیوں کی پرورش کی اس کی اپنی ہوں یا بیگانی ، وہ بچیاں بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کر دی گئی تو وہ لڑکیاں قیامت والے دن ووزخ کی آگ ہے رکاوٹ ہوں گی۔'' اس کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔

تو فرمایا جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کوتو ہو جاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ اور اس کا دم گھٹے لگتا ہے۔

عرب کا ایک مانا ہوا سروار تھا ابو جزہ اس کی کنیت تھی۔ ہروقت اس کی مجلس میں دوست احباب بیٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ لونڈی نے آکر کا ن میں آ ہتہ ہے کہا کہ ہروار جی ! تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اواس اور سیاہ ہوگیا۔ مجلس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور پھر گھروا پس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں بہت پُر در دقصیدہ کہا:

مالی حمزۃ لایاتینا قد کان ان لا تلد جنینا تاللہ ماذاك باید بینا نحن كزرء نبت مازرعوا فینا تم اپنے ليے لڑكے پندكرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ كے ليے لڑكياں ـ حالانكہ اللہ تعالیٰ كی طرف اولا د كی نسبت كرنا اللہ تعالیٰ كوگالياں فكالناہے۔

صدیت قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یَسُہُنی اَبُنُ ادَمَ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ دَلِكَ
"آدم كا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانكہ اس كو بیتن نہیں پنچتا ـ" گالی كیا دیتا ہے
یَدُعُو الی وَلَدًا "میری طرف ادلادی نبیت كرتا ہے ـ" تورب تعالی كے نہ تو بیٹے ہیں
نہ بیٹیاں چہ جائیكہ رب تعالی كی طرف بیٹوں كی نبیت كرنا ـ

فرمایا اَوَهَنَ یُنَفَظُو اِفِ الْحِلْیَةِ کیادہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں وَهُو فِی الْخِصَامِ غَیْرٌ مُہِیْنِ اور وہ جھڑا کرنے میں بھی بات کھول کر بیان ہیں کر سکتی ہورتیں عورتیں مموماً طبعی طور پرزیورات کو بہند کرتی ہیں اور عورتوں میں شرم وحیا کا مادہ به نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزی مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر سبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزی مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر

سکتیں ۔ بے حیاعورتوں کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں عورت کی گوائی شرعاً مردود ہے جیا ہے ایک ہو، دو ہوں یا لاکھوں ہوں۔ اس لیے کہ شرم وحیا والی عورت وہ کارروائی جج کے سامنے کھڑے ہو کر بیان نہیں کرسکتی جیسے بلا جھجگ مرد بیان کرتے وہ کارر تا نی کہ بیس نے اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ جود یکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

قتل کے مسئلے پر گواہ بن سکتی ہے۔شراب نوشی کے سلسلے میں بن سکتی ہے، چوری ڈاکے کے سلسلے میں گواہ بن سکتی ہے۔ تو فر مایا جس کی تربیت زیورات میں ہوئی ہے اور مجکس میں بات کھل کر بیان نہیں کر سکتی ایسی جنس کورب تعالیٰ کی اولا و بناتے ہو۔ فر مایا وَجَعَلُواالْمُلَلِّكَةَ اور بنايا أنفول في فرشتول كو اللَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَٰنِ وهجو رحمن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں بنادیا اَشَهدَوْ اَخَلُقَهُمْ کیادہ موجود تصان کی پیدائش کے وقت اور دیکھتے تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔ خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنْ نُور "فرشة نوري بيداك يَّة بين، "اس نوري جوكلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نہیں۔ جیسے یانی مخلوق ہے ، مٹی مخلوق ہے ، آگ مخلوق ہے ، ای طرح نور بھی مخلوق ہے۔اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔فرشتے نہ زہیں نہ مادہ ہیں نہ انسانی جنسی خواہشات ان میں ہیں ، نہ کھانے کی ، نہ بیننے کی ، نہ سونے کی ۔ ان کی خوراک ے سُنِے مَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِمَةِ وه بروفت رب تعالیٰ کی حمدو تنامین مصروف رائع میں۔ اوران ظالموں نے فرشتوں کو جورب تعالیٰ کے بندے میں عورتیں بنادیا ہے۔ کیا بیان کی پیدائش کے دفت موجود تھے؟ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ أَبِنَا كیدان كی گواہی لکھی جائے گی وَيُسْئِلُونَ اوران سے بوجھا جائے گا کہ کسے اور کیوں تم نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی

بیٹیاں بنادیا۔

کافروں کا اور شوشہ سنوا وَ قَالُوٰ اور کہا انھوں نے لَوْ شَاءَالدَّ حَمْنُ اگر عِلَا حِمْنُ اگر عِلا اللہ کی عبادت نہ کریں ۔غیراللہ کی عبادت رب ہم سے کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ کافروں کا شوشہ دیھو! کہتے ہیں کہ چاند ، سورج ، ستاروں ، جن ،فرشتوں غیراللہ کی عبادت ممنوع ہے تو رب تعالیٰ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟

ال مقام پررب تعالی نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے مقام پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وقال الّہ بِن اللّہ مُن عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَیْ عِ اگراللّہ تعالی چاہتا تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سواسی چیزی نہ کو اُ آباء مَن نہ م اور نہ مارے باب دادا وکا حَرَّ مُنا مِن مُن وَدُنِهِ مِنْ شَیْ عِ الراللّہ تعالی چاہتا تو نہ عباد اور کہ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَی عِ الراللّہ تعالی چاہتا تو نہ عباد اور کہ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَی عِ اور نہ ہم اور نہ ہمارے باب دادا وکا حَرَّ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَی عِ اور نہ ہم حرام قرار دیتے کی چیز کو تک لیک فعک الّذِینَ مِن قبیلِهِمُ ای طرح کیا ان کو گول نے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ "مطلب ان کا بیہ کہ کہم ابن مرضی کے ساتھ کی چیز کو ترام نہیں منہ ہواتے اور نہ ہم اپنی مرضی سے کی کی عبادت کرتے ہیں رب ہی کرا تا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللّٰہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی ای طرح کی با تیں کی تھیں۔ طرح کی با تیں کی تھیں۔

آ گے جواب ہے کہ اللہ تعالی نے توروکا ہے کیے کہتے ہوئیں روکا فق فی عکسی السر سُل اِلّا الْبَلغُ الْمُعِینُ '' پی نہیں ہے رسولوں کے ذی محرکھول کر بیان کردینا وکھ قَدْ بَعَثْنَا فِی مُحلِّ اُمَّةٍ دَسُولُا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہرامت میں ایک رسول اور اس ہے کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں آن اعب مُوا السنّب کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں آن اعب مُوا السنّب کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں آن اعب مُوا السنّب کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں آن اعب مُوا السنّب کے جوادت کرواللہ تعالی ک واجتے نبیدُوا السّب کے دریعے دب تعالی نے واجعے نبیدہ تعالی نے

روکا ہے کہ بیں روکا؟ اور ایک روکنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کفروشرک کرنے کی قوت سلب کرلے اور تمہارے اندر کفروشرک کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ پھر تو انسان میں انسان نہ رہے فرشتے بن گئے کہ فرشتوں میں برائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے پھر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے بھر اختیار دیا ہے فکن شآء فَلْیُوْمِنْ قَ مَنْ شَآءَ فَلْیَکُفُر العورة الکہف]'' اپنی مرضی ہے جو چا ہے ایمان لائے اور اپنی مرضی ہے جو چا ہے ایمان لائے اور اپنی مرضی ہے جو چا ہے نفر اختیار کر ہے۔' تو یہ س طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے ہمیں نہیں روکا۔

تو کہتے ہیں اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں ان کی ۔ فرمایا سے الَّهُ خریدُ لِكَ، مِنْ عِلْمِد نَهِيل مِان كوال بارك مِن بَهِيمًا إِنْ هُدُ إِلَّا يَخُرُ صُوْنَ تَهِيل بِيلَ وہ مگر شخینے کی باتیں کرتے ہیں ( یعنی گمان کے تیر تکے چلارے ہیں ) آغ اَتَیْنُهُمْ کِیتُباً کیا ہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے قبر نے قبیلہ اس قرآن سے پہلے فہند ہے مُنستَمْسِكُوْنَ لِيل وہ اس كومضبوطي كے ساتھ پكڑنے والے ہیں اور اس كتاب ہيں ہيہ کلیما ہوا ہو کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے عور تیں ہیں۔ ہے کوئی ان کے پاس ایس کتاب؟ بَلْ قَالُوَا اللَّهُ انھوں نے کہا اِتَّاوَ جَذِنَا اَبَالْاَءَ مَاعَلَى أَمَّا إِنَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔ ہماری بڑی دلیل ہے ہے کہ ہمارے باب دادا اس طرح کرتے ا ہتھے۔اس کو کہتے ہیں تقلید باطل ۔ بیہ کفر بھی ہے ادرشرک بھی ہے ادر مذموم بھی ہے۔اس تقلید کی جتنی تر وید کی جائے ہجاہے کہ ایک طرف رب نغالی کا تھم ہے ، آنخضریت مافیاتیکا

تھم ہےاوراس کے مذمقابل باپ دادا کی تقلیدہے۔ تقلید کن مسائل میں ہے ؟

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اہل حق جوتقلید کرتے ہیں حاشا وکا وہ یہ تقلید نہیں ہے۔
وہ کون ہی تقلید کرتے ہیں سمجھ لیس۔ ایسا مسئلہ کہ جس کا حکم قرآن کریم ہیں نہ ہو، حدیث شریف میں ہم خلفائے راشدین ہے بھی نہ طے بصحابہ کرام حَدِّلَاتُم نے بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ فرمائی ہوتو بھر اماموں میں ہے کی ایک کی بات کو مانتے ہیں اس نظریہ کے تحت کہ امام معصوم نہیں ہے۔ امام کو جمجہ تہجھتے ہیں اور جمجہ سے خلطی بھی ہوتی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس غلطی نہی میں مبتلا ہیں کہ مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بوئی سے دور بعض سے کوئی مقلدہ امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بوئی سے دور بحث غلطی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھا تے ہیں۔ یہ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھا تے ہیں۔ یہ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھا تا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد اسے امام کومعصوم نہیں۔ بھاتا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد اسے امام کومعصوم نہیں۔ بھاتا کیونکہ نبی تو معصوم نہیں۔ بھاتا۔

ای لیے تو حضرت مجدوالف ٹانی میلید فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کہ وہ اپنے اماموں کومعصوم سیحصے ہیں ، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور صحابہ کرام مَنْظُنَّم کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو الیسی تقلید جوحق کے خلاف ہو یہ کافرانہ حرکت ہواور یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم تو ایے باید داوا کے قش قدم پر چلنے والے ہیں۔

چلیں کے قبل فرمایا اللہ تعالی کے پیمبرنے أوَلَوْجِنْتُ کُف کیا اور اگرچہ لاؤں مين تهارك ياس بِأَهْدَى زياده بدايت والى چيز مِنْ الْوَجَدُ لَمُ عَلَيْهِ البَآءَكُمُ ، ال چیز ہے جس پر پایاتم نے اپنے ہاپ دادا کو۔ یعنی اگر دلائل سے ثابت ہوجائے کہمیری بات زیادہ مدایت والی ہے اس سے جس پرتم نے اسے باپ داداکو یایا۔ کیا پھر بھی نہیں مانو كَ قَالُوا الْعُول نِهُمُ إِنَّا بِمَا أَرِّيسَلْمُ مُنِهِ كُفِرُونَ بِرَّا بِمُ اللَّهِ مُا وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا لَا مُنْ اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ ال تم در كر بهيج كئے مومكر بين بيں مانے -اب اس ضد كاكيا علاج ہے؟ان كوتو جا ہے تھا کتے تھیک ہے دلیل سے تابت کر دو کہ جو چیزتم پیش کرتے ہووہ زیادہ ہدایت پر مشتل ہے تو ہم مان لیں گے۔ مگر انھوں نے صاف کہدویا کہ جوتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے مكريس الله تعالى فرماتي فانتقف أمنكامِنهُ في بهم في ان السانقام ليا-سی کو یانی میں ڈبویا ،کسی برزلزلہ نازل کیا ،کسی بر پھر برسائے ،کسی کوز مین میں دھنسادیا ، طرح طرح کے عذاب قرآن میں مذکور ہیں۔ فَانْظُوٰ کیں و مکھاے مخاطب! کَیْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ كَيْسَا الْجَامِ مُواحِمثُلا نِي والوس كا-الله تعالَى حق كى ترديد سے بحائے اور حق والول کاساتھ تصیب فرمائے۔

きなりでのかびま

ڡؙٳۮ۬ۊٵڶٳڹڒۿؚؽؙۄؙڵؚٳؠؽٷۊؘٷؠ؋ٙٳٮۜؽٚؽڔڒٳٷڝٙؾٵؾۼؠٛ۠ۯۏڹ۞ٳڒ الَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُ رِيْنِ ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَا قِيَةً فِيْ عَقِيهِ لَعَكَّهُ مِ يَرْجِعُونَ ۞بِلْ مَتَّعْتُ هَوُّ لِآيِ وَ إِيَآءٍ هُمُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ @ولِتَاجَآءَهُمُ الْعَقُّ قَالُوْاهِ ذَا سِعُرُّقَ إِتَّابِهِ كَفِرُونَ®وَقَالُوْالُوْلَائِزِّلَ هٰنَاالُقُرُانُ عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرُيَّتِينَ عَظِيْمِ الْمُمْ يَقْنِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ مُعَنَّ قَسَمْنَا ينهه خرص عيشته خرفي الحبوق الثانيا ورفعنا بعضه فوق بعض ۮڒڿؾؚٳڵؽڷٞۼۣ۬ڶؠۼڞؙۿؙڂۯۼڞؙٵڛؙۼ۫ڔؾٞٳ۠ٷڒڂۿٮؙۯؾؚڬڿؽڗ۠ڡؚۣ؆ٲ مُعُونَ۞وَ لَوْلَا أَنْ تَيْكُوْنَ التَّأْسُ أُمَّاةً وَاحِدَةً كَعِمَانَ الْحِمْنُ عَكُفُرُ بِالْرَحْمِنِ لِبُيُورِمِهُ سُقُفًا مِنْ فِضَّتِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ۗ وَلِبُيُوْتِهِ مُ اَبْوَايًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَكُونُ فُوزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذلك لتا مَتَاعُ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِينَ فَعَ وَإِذْ اورجس وقت قَالَ إِبْرُهِيْءُ كَهَا ابراہِ مِمَا النِّهِ فَ لِأَبِيْهِ الينباپ كو وَقَوْمِهِ اورايي توم كو إليَّخ بَدَاجٍ بِ شك ميس إزار ہوں مِنسَّا ان چیزوں سے تَغْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو اِلّا الَّذِي مُروه وَات فَطَرَ نِيُ جَس نَے مجھے پیداکیا ہے فَاِنَّهُ سَیَهٔ دِیْنِ پس بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے وَجَعَلَهَا کَلِمَةٌ اور بنایا اس کوایک كلمه بَاقِيَةً بِالْيَ رَجْوالا فِي عَقِيهِ النِي اولادمين لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاكه وه لوث آئيس بَلْ مَتَّغتُ مِنْ فَوَلاَءِ ` بلكه ميس في فائده ديا ان لوگوں كو وَابَآءَهُمْ اوران كي باب وادول كو حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقَّ يهال تك كرآ گیاان کے پاس حق ور سُول مین بی اوررسول کھول کر بیان کرنے والا وَلَمَّا جَاءَ مُدَالَحُقُّ اورجس وقت آكياان كياس حق قَالُوا كها أنهول غ هٰذَاسِحْ يجادوب قَانَابِه كيفِرُونَ اوربِثَك مماسكا الكاركرن والع بين وقائوا اوركياانهول في لولائر لهذاالقران كون بين اتارا كياية رآن على رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْن عَظِيْمٍ مَن برت آدى پر دو بستيوں ميں سے أَهُمْ يَقُسِمُونَ كيا يَقْسِم كرتے ہيں رَحْمَتَ رَبِّكَ آبِ كَارِبِ كَارِمْتُ كُو نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مُ مَّعِيْشَتَهُ مُ م نِ تَقْسِم كَ إِن كُورِمَيان روزى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كَاز ندكى مِن وَرَفَعُنَابَعْضَهُمُ اوربلندكيا بم نِي ال كِيمْ وَ فَوْفَ بَعْضِ لَعِمْ لِي دَرَجْتٍ ورجول ير قِيَّتُخِذَ بَعْضَا مُعَضَّا تَاكُم بِنَا تَعِي الن مِن سَاعِضَ بعض كو سُغْرِيًّا تابع (خدمت گزار) وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اورآب كرب ک رحمت خَیْرُ بہت پہتر ہے مِنتَایَجْمَعُون ال چیز ہے جس کو یہ اكفاكرتين وَلَوْلاً اوراكرته بات نه وتى أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً قَاحِدة كه وجاكيل عِيلُوك أيك الكروه لَجَعَلْنَا البديم بنات لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمُ ال كَلِي جَوانكار كرتا تقارحان كالبَيُوتِهِ ال

#### ربطآيات:

کل کے درس اور سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹی ہروں نے اور خاص طور پر آنخضرت مٹن آئی کی ذات گرائی نے مشرکین کوحق کے قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اِٹنا وَ بحد مُنا آبا اَعْلَا عَلَی اُلّٰ عِیم اُلْ اِللّٰ اِللّٰ اَلٰ وَ بحد مُنا آبا اَعْلَا عَلَی اُلّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل

الله تعالی فرماتے ہیں کان کھول کر من او وَإِذْ قَالَ إِنْهُ هِیْمَ اورجس وقت فرمایا ابراہیم مالیے نے لاہیے و قَوْمِ مَ الیے باپ کوجس کا نام آزر تھا جیسا کہ سورة

الانعام ساتوي يار عين ب إذْ قَسَالَ إِبُواهِيمُ لِلَّابِينِهِ آذَدَ " جب كَهاابراتيم مَالِكِ، نے اپنے باپ آزرکو۔''اورانی قوم کوبھی کہا اِنَّنی بَرَ آءٌ قِبَا اَنْحُ بُدُونَ ہے شک میں یے زار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ ابراہیم ملاہیے نے تو اینے والد اور اپنی قوم کی عقیدے کی وجہ ہے مخالفت کی اورتم اینے باپ دادا کے شرکیہ عقیدے کی ڈگر پر چلتے ہواور ابراہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔تمہاراان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تہماری ہاتوں کا کوئی ربط اور جوڑنہیں ہے۔ فرمایا اِلّاالَّذِی فَطَرَ نِیَ مَمَّروہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس کے سوائسی کی عبادت نہیں کروں گا فاِن اُسَیفدین بےشک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے۔اس نے مجھے نبوت دی، ہدایت دی اس کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میں اس رب کو مانتا مول باتى سبت بزارمول وجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ اور بنايا ابراجيم نے اس کوایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولا دیس کہ باب داداکی غلط بات نہ ماننا صاف لفظوں میں کہہ دینا ہم بے زار ہیں ان ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔اورتم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہواوران کی باتیں مانے کے لیے تیار نہیں ہوانھوں نے تو باپ وادا کی غلط با توں کوشلیم ہیں کیا اور منہ بران کی تر دید کی ۔اینے باپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمايا ينابَتِ لَا تَعْبُقِ الشَّيْطِينَ [مريم: ١٧٥٨] أن المنهم سياب ندعما وت كرتوشيطان کی۔''میرے اباجی اہم شیطان کی عبادت نہ کرو۔اورتم کہتے ہو کہ ہم نے اینے باپ دادا کاراستہبیں چھوڑ نا یو کوئی جوڑ ہے ابراجیمی کہلانے کا؟ اور کیا( بنایا) اس کوایک ایسی یات جو باقی رہنے والی تنمی ان کی اولا دمیں ۔ بیہ بات اس واسطے چھوڑی ہے۔ لَعَالَمُهُمُّدُ يَرْجِعُونَ تَاكُهُ وه لوٹ آئيں كفروشرك نے جن كى ريمبادت كرتے ہيں۔ انھوں نے

ان كوكياديا ب بَلْ مَشَّعْتُ هَوْ لَآءِ وَابَّآءَ هُذَ اللّٰهِ تعالَى فرمات بين بلكه بم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو ۔ اوران کے باپ دادوں کو۔ نہ لات نے دیا، نہ منات نے دیا، نہ عزل ی نے دیا ، نداور بتوں نے ، ندجا ند ، سورج ، ستاروں نے ، کسی نے ان کو پھھ نہیں دیا ، سب فائده مين في ديام حَتْق بِحَاءَهُ مُوالْحَقّ يَهِالْ تَكَ كُواً كَيَاان كِياس فِي وَ رَسُونُ مَّهِيْنَ اوررسول جو كھول كربيان كرتا ہے حقیقت كو، حضرت محمد رسول اللّه مَالْتَظَامُهُ اوربيكا فرايسے ظالم بيں وَلَمَنَاجَآءَ هُمُ الْحَقُّ اور جنب آگياان كے ياس حق فَالْوُا كَهَ لِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَفِرُ وَنَ اور بِحِثْكَ بهم اللَّ كَمُثَكَّر ہیں نہیں مانتے ۔ چونکہ عربی تنے قرآن ماک سے متاثر ہوتے تھے گر کہتے تھے کہ بیاثر اس كے حق ہونے كى وجد سے نہيں ہے بلكہ جادو ہونے كى وجد سے بے واندكودوكلا ب موتے آتھوں سے دیکھااورکہا کہ ہلنا سِٹور مُسْتَیدٌ'' پیجادو ہے جوسلسل جلاآ رہا ہے۔"معجزے کوجادو کہ کرٹال دیا وَقَالُوْل اور کہاان لوگول نے لَوْ لَانْزِّلَ هٰذَا الْقُرْ أَنَ كُولُ بَين اتارا كيابيقرآن عَلَى دَجِلِ مِن الْقَرْيَةَ بِنَ عَظِيبُهِ ووبستيول میں ہے کسی بڑے آ دمی پر۔

مطابق ہم نے نبی بنانا ہے اور دحی اتارنا ہے۔قرآن ان کی مرضی کےمطابق اتارنا ہے نَحْرِ ﴾ قَسَمْنَابَيْنَهُمْ مَّحِيْشَتَهُمْ جم بى نِ تَقْيم كى ہے ان كے درميان روزى في الْحَيْوةِ الدُّنَّةِ وَنَا كَي زَنِدًى مِن -حديث يأك مِن آتائهِ آتَخْضرت مَا لَيْنَا فَا عَالِمَا ا إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيِّنَهُمُ آخُلَاقَكُمُ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمُ اَرْزَاقَكُمُ " لِيَشَكُ اللَّهُ تَعَالَى فَ تقسیم کیے ہیں تمہارے درمیان اخلاق جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقشیم کیے ہیں۔''تمہار بےمزاج اور طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کسی کی نرم اورکسی کی سخت مکسی کی طبیعت کوئی نہیں بدل سکتا۔مثلا ایک آ دمی کا مزاج سخت ہےتو اس کا بدلنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ سخت ہی رہے گا ۔گروہ اپنی تختی کو کفر کے خلاف استعمال کرے ، ہرائی کے خلاف استعال کرے، شیطان کے خلاف استعال کرے۔ اس ہے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ زم ہوجا۔ وہ کیسے زم ہوجائے رب تعالی نے اس کو بخت بنایا ہے۔ حضرت عمر بھاتھ کے مزاج میں بختی تھی۔ وہ بختی کونبیں بدل کتے تھے تکر انھوں نے اس بختی کوخل کے لیے استعال کیا ' أَشَدُهُمْ فِي أَمَّو اللَّهِ عُمَد "عمر والله تمام صحابه كرام والله من وين كم معامله من سب ہے زیادہ سخت تھے'' تو ان کی سختی حق کے لیے تھی ، دین سے لیے تھی ، مزاج کسی کا بدلنا صرف الله تعالی کا کام ہے۔ الله تعالی نے صحابہ کرام منظنم کی صفت بیان فرمائی ہے اَشِينَاءُ عَلَى الْكُفِّادِ رُحَهَاءً بَيْنَهُمْ "وه كافرول بريخت آپس ميں مهربان ہیں۔''شیطان کے مقالبے میں بخی کرو،رب تعالیٰ کے احکام بریخی کے ساتھ قائم رہو۔ تو فر مایا اللہ تعالی نے تمہارے درمیان مزاج خودتقیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تہبارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔رزق دیتا بھی وہی ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے اور كُولَى لَهِ مِن إِلَيْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعض پر دَرَ جُتٍ درجات کے اعتبارے۔ کسی کوشکل عمدہ دی ، کسی کوقد ، کسی کو مال ، کسی کو اولاد ، کسی کو ویسے ترقی وی ہے۔ رب تعالی نے سب کو ایک جیسانہیں بنایا بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ رب تعظیم استیفرینا۔ تسخیر کامعنی : تسخیر کامعنی :

سُخْوِیَّا تُخیرے بِتُحَرِکا معنی ہے تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیدے فضیلت دی ہے تا کہ بعض بعض کو تا ہع بنا کیں ۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیدے دیئے ہیں دوسرے کو نہیں دیئے ۔ اب بیکار خانہ بنانا چاہتا ہے تو بید پید لگائے گا دوسرا مزدوری کرے گا۔ خود کا م نہیں کرسکتا پیپول کو چاہئے ہے تو کار خانہ نہیں بن جائے گا، مکان نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک کو پیسے دیئے ہیں دوسرے کو تو ت بدنی دی ہے تا کہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر یغریب لوگ دنیا ہی نہ نہ بول تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) ہے گا کوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ بنائے گا، کوئی سامان اٹھا کرلائے گا، سے جائے گابیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنٹویا مسخو کا سے ہے تیزر سے نہیں ہے۔
تو معنیٰ ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات ہیں تا کہ بعض بعض کا سخرہ کریں
ہضنا کریں ۔ جن کے درجات بلند ہیں وہ شرارت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ شخصا
کرتے ہیں کہ میں خوب صورت ہوں تو بدصورت ہے، میں بلند قد ہوں تو بست قد ہے،
میں مونا ہوں تو پتلا ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ دنیا میں
دونوں یا تیمی چلتی ہیں تا بعد اری کرنے والے بھی ہیں اور غذاتی از انے والے بھی ہیں۔
چھبیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا آئی بیانی اکٹو الکہ یا شخو کو کہ کے ہیں۔

قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ "اے ایمان والوانہ صفحاکرے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ علی ان یہ کُونُوا خَیْدًا مِنْهُمْ [الحجرات: ۱۱]" شاید کدوہ ان ہے بہتر ہوں۔ "اور نہ عور تیں دوسری عور توں کے ساتھ صفحاکری شاید کہ وہ ان ہے بہتر ہوں جن کے ساتھ صفحاکری ساید کہ وہ ان ہے بہتر ہوں جن کے ساتھ صفحاکری میں اسلام الله لاین خُلُو اللی صُود کُمْ " ہے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کوئیس دیکھیا وہ تو تمہارے ولوں کودیکھیا ہے دل اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کوئیس دیکھیا وہ تو تمہارے ولوں کودیکھیا ہے دل کسی کا اچھا ہے۔ ایک آدمی بڑا خوب صورت ہے اور ہے دوزخ کا ایندھن ابولہب کی طرح ۔ بھی اس کو اور دوسراکا لے رنگ کا غلام ہے اور ہے جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رباح صبتی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارتگ اس سے کہنا اعلیٰ میں دیا جستی بڑاتھ کی طرح ۔ تو یہ کالارت ایک کی کہنا کو کو کھوں کی کھوں کو کی کو کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہنا کے کہنا کو کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کے کہنا کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھ

فرمایا وَرَخْمَتُ رَبِّكَ خَنْرُ اورآپ كرب كی رحمت بهت بهتر بهت بهتر بنیل یه خِمَعُونَ اس چیز سے جس كووہ جمع كرتے ہیں۔ یہ مال ودولت ، سونا چا ندى ، زمینی اور كار خانے یہ دنیا كی چیزیں ہیں اس كے مقابلے میں رب تعالی كی رحمت جومومنوں كو اور كار خانے یہ دنیا كی چیزیں ہیں اس كے مقابلے میں رب تعالی كی رحمت جومومنوں كو سلے گی وہ بہت بہتر ہے كيونكہ دنیا كی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی ساتھ ايمان اور اعمال صالح جائیں گے ، اخلاق حسنہ ساتھ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ كی زندگی سنور جائے گی۔ اگل بات ذراتو جہ كے ساتھ بجھ لینا۔

اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں ہے اگر اللہ عالی بات نہ ہوتی تو ہم بیسارا سونا چاندی کا فروں کو دے دیتے۔ ان کے مکانوں کی جیمتیں اور میڑھیاں سونے چاندی کی ہوتیں اور وروازے سونے کے ہوتے ، کرسیاں سونے کی ہوتیں مارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کچھ

کافروں کو دے دیتے تو ناوان لوگ یہ بیجھتے کہ یہ رب کے بڑے بیارے ہیں اور مقبول ہیں کہ کوٹھیاں سونے چاندی کی ہیں ، دروازے اور کرسیاں ، سونے چاندی کی ہیں اوروہ بھی کا فر ہوجاتے۔اگریہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم سارا کچھ کا فروں کو دے دیتے کسی مسلمان کو کچھند دیتے۔

### قارون كاانجام:

قارون کے واقع میں تم پڑھ چکے ہو کہ ایک دن وہ بڑے فعاف باٹ کے ساتھ گھوڑے پرسوار ہو کر لکا۔ اس کے گھوڑے کا زین بھی سونے کا تھا اور لگام بھی ۔ آگے چھے نوکر ہے۔ پہرکو گول کے مند میں پائی آگیا۔ کہنے لگے یالمیت کنا میشل ما اُوتی پہر چھے نوکر ہے۔ پہرکو گول کے مند میں پائی آگیا۔ کہنے لگے یالمیت کنا میشل ما اُوتی قارون وَن اِنّہ کنڈو حَظِّ عَظِیْمِ [القصص : 9 کے '' کاش کہ ہمارے لیے بھی وہ ی پھے ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بے شک وہ البتہ بڑی خوش شمتی والا ہے۔'' پہر اللہ والے بھی پاس سے انھوں نے کہا اس طرح نہ کہو دیکھنا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو کہتے کہ رب تعالیٰ کاشکر ہے کہمیں اس کی طرح دولت نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جاتے۔ یہان لوگوں نے کہا جضوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسے دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہمیں نہیں جضوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہمیں نہیں جضوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہمیں نہیں جاتی ۔ یہان کو گھی کہ ہمیں بھی قارون جسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہمیں نہیں جاتے۔ یہان کو گھی کہ ہمیں بھی قارون جسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہمیں نہیں کیا۔

بمعنی گھر۔ سُفُفًا سَفُفٌ کی جُمع ہے جمعنی حجت۔ان کے گھروں کی جھتیں میں فیڈ فیضہ بھ جاندی سے وَمَعَارِ ج اس کامفرد مِعْرَبُ مِی آتا ہم کے سرے کے ساتھ اور مَعْدَبر مجمى آتا ہے میم کے فتح کے ساتھ۔ سٹرھی کو کہتے ہیں۔معارج کامعنی ہوگا سیر صیال، سیر صیال بھی جاندی کی عَلَیْهَا یَظْهَرُ وَرَ جَن پروه چڑھتے ہیں جن کے ذریعے وہ اوپر والی منزل اور حصت پر جاتے ہیں وَ نِبُیُوتِهِ مُ اَبُوَابًا اور ان کے محمرون كوروازك وْسُرُدًا سَسريْسِ كَلْ جَعْبَ كُرسيان -اوركرسيان عَلَيْهَا بَدَّيْكُونَ جَن يرفيك لكاكر بيضة بين سب جاندي كي بوت وَرُخُرُ فَا اورسونے کی بھی ہوتیں ۔ بیسب پچھان کو دے دیتے اگر بہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کا فر ہو جائیں سے۔غلط نتیجہ اخذ کر کے کہ رب ان برراضی ہے تب سب پھھان کو دے دیا ہے۔فرمایا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ اورْبِيسَ بِين بِيسب جِيزِينَ لَمَّنَا بَبِعَنَّى إِلَّا جُمَّر مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنيّا ونياكى زندگى كافائده، دنياكى زندگى كاسامان \_ دنياكى زندگى كتنى بهوگى؟ دى دن، دس سال ، ہیں سال ، بچاس سال ، سوسال آخر موت ہے۔ اور بیسونا جاندی کا فروں کے كالم بين آئة كا آخرت من والأخِرَةُ عِنْدَرَبِلْكَ لِلْمُتَّقِينَ اورآخرت آپ ك رب کے ہاں پر میز گاروں کے لیے ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور و نیا کی زندگی بالکل فانی ہے۔افسانے اور کہانی کے سوائی جھنبیں ہے۔رب تعالیٰ سب کوحقیقت سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے اور اس برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔



وَمَنْ يَعْنُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ نَقَيِّضَ لَهُ اللَّهُ الْكُفُولَة قَرْنِيْ وَكُسُنُونَ الْعَيْمُ الْكُونَ وَكُسُنُونَ الْعَيْمُ وَلَا اللَّهِ عَنِ السَيْمِيْلِ وَيَحُسُنُونَ اللَّهُ مُ الْكُونَ وَنَهُ وَكُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يَعْنَى وَبَيْنِكَ بَعْنَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنَا الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَنْ يَعْشُ اور جُوْتُحَصُّ الْحَراضُ كُرَائِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ رَحَانَ كَانَكُو مَنْ يَكُولُ وَ يَنِ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ عَنْ فِكُولُ وَ يَنِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى

میرے اور تیرے درمیان بعد المُنشرِ قَیْن دومشرقوں کی دوری ہو فَہنسَ الْقَرِيْنِ لِي بهت بى براساتهى ج وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اوروه برَّزَلْعَ تبين دے گاتم كوآج كے دن إذْ ظَلَمْ أَعُد جس وقت تم في ظلم كيا أنْ كُفُر بِشُكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عَذَابِ مِنْ شُرِيكِ مِو أَفَأَنْتَ كِيا لِين آبِ تُسْمِعُ الصَّمَّةِ سَاسَحَةٍ بِين بهرول كُو أَوْتَهُدِي الْعُمْنَ يَا آب البرايت دے سكتے ہيں اندھوں كو وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ اوران كوجوكھلى مرابی میں بی فاِمَّان ذُهَبَ بِنَ اِس الرجم لے جائیں آپ و فالنَّا مِنْهُمْ فُنْتَقِمُونِ لِي بِشُكَهُم ان سے انتقام لينے والے ہيں أو نُريَّنَا اللَّذِي يَا مِم آبِ كُود كُمادي وه چيز وَعَدُنْهُمْ جس كامم نے ان سے وعده کیا ہے فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُون لِي بِحْك بم ان يرقاور بين فَاسْتَمْسِكُ يُلِم صَبُوطَى كَمَاتِهِ بِكُرِي بِالَّذِيِّ ال چِيزِكُو أَوْجِيَ إِلَيْكَ جوآب كى طرف وحى كى كئى ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بِيْنَك آب سيد مصرات يربي وَإِنَّهُ اور بِشك يقرآن لَذِ حُورُ لُكَ البته تقیحت ہے کیا وَلِقَوْمِك اورآپ كی قوم كے لیے وَسَوْفَ مُنْ لَوُ اور عن قريب آب سے سوال كياجائے گا وَسْئِلُ اور آب سوال كري مَنْ أَرْسَلْنَا ان مِنْ أَرْسَلْنَا ان مِنْ قَبْلِكَ آب مِنْ قَبْلِكَ آب مِنْ يهلج مِنْ رُسُلِنَا اليّ رسولول مين عن أَجَعَلْنَا كيامم في بنائع بين

مِنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ رَحَمَالَ كَ يَنِي الِهَاءِ مَعُود يُعْبَدُونَ جَن كَلَ عبادت كى جائے۔

انسان کے دل کی مثال مکان کی ہے۔ بنے ہوئے مکان میں لوگ رہتے ہوں تو دہ صاف سخرا ہوتا ہے اور اگر کوئی ندر ہتا ہوتو پھر وہ تحض کھنڈر اور کوڑ اکر کٹ کا گھر ہوتا ہے اور وہ کا گھر ہوتا ہے اور اگر کوئی ندر ہتا ہوتو پھر وہ تحض کھنڈر اور کوڑ اکر کٹ کا گھر ہوتا ہے اور وہاں کتے بلے ڈیر الگالیتے ہیں۔ اس طرح اگر انسان کے دل میں رحمان کونہ بسایا گیا تو پھر شیطان آ بسے گا مکان تو خالی نہیں رہتے۔

الله تعالى فرمات بين وَمَن يَعْشَ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْمُن اور جَوْحُض اعراض كرتا برحمان کے ذکرے جس کے دل میں رحمان کی یاد نہ ہو انتقیض کھ شیط اُ ہماں یرمسلط کردیتے ہیں شیطان ۔ رحمان کی جگہ پھراس گھر میں شیطان ذیرے ڈالے گاوہ آ كربيع كالخَهُوَ لَهُ فَيرِينَ لِيس وه شيطان اس كاسائقي موجا تا بيضروري نبيس كه ابليس ہو۔ابلیس ہر بندے کےساتھ نہیں ہوتااس کے جیلے جانئے ہوتے ہیں۔مسلم شریف میں ردایت ہے کہ اہلیس نے اینا تخت سمندر بر نکایا ہوا ہے اس تخت بر بیٹے کر شیطانول کی ڈیوٹیاں لگا تا ہے۔رات کی علیحد واور دن کی علیحد و۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ذیوٹیاں ہوتی ہیں کراماً کا تبین کی ۔ رات کی ڈیوٹی والے جونہی فجر کی نماز اللہ اکبر! ہوئی چلے گئے اور دن والے آگئے عصر کی نماز کے وقت دن والے چلے جاتے ہیں رات والے آ جاتے ہیں۔ای طرح شتونگڑوں (چھوٹے شیطانوں) کی بھی ڈیوٹیاں ہو تی ہیں تو ابلیس ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں! جیسے ملک کا صدر دور بے کرتا ہے بھی کسی جگہ پہنچتا ہے بھی کسی جگہ ایسے دورے شیطان بھی کرتا ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے ہرجگہموجود ہیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے ان و وفرشتوں کے علاوہ جو کراماً کا تبین ہیں۔ ول میں اجھا خیال آئے تو وہ فرشتے کا القاء ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے ہُرے خیالات اور وسوے شیطان کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ جب ہُرے خیالات آئی و فرمایا آئی و فرایا آئی و فرایا آئی و فراور لا حول و لا قوق آلا بالله العلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو کہ ہم نے تیرا ار قبول نہیں کیا۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے اِنَّ الشَّیْطَنَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْدِيُ مَنْ جُنِدَى اللَّهُم " جہاں تک بدن میں خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔''اطباء کہتے ہیں کہآ دمی جب یانی بیتا ہے تو دومنٹ میں اس کا اثر ناخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔خون کا دورہ بھی ای طرح ہوتا ہے۔اور جہاں تک خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فر مایا جورحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس برشيطان مسلط كردية بين وه اس كاساتهي موتاب وَإِنَّهُ مُرْكِصُدُّونَهُمْ عَنِ التَّهِيل اور بے شک وہ شیاطین البتہ رو کتے ہیں ان کوسید ھے رائے ہے۔ شیطانوں کا کام ہے غلطرائة يرد الناليكن اس كے باوجود وَ يَحْسَبُون اللَّهُ مُرُّهُمَّةً وَ إِنَّ اوروه خيال کرتے ہیں بےشک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بُرے کام کرنے والا بھی اپنے ول کی آسلی کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل اورخو لی بیان کرتا ہے کہ ہم سیجے کررہے ہیں اور ہدایت پر ہیں اورگمراہی پر قائم رہتے ہیں اور شیطان ان سے غلط کام کروا تا ہے۔ شیطان کا چیلا شیطان کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کے دیئے ہوئے وساوس اور خیالات پرچانا ہے کھی اِذَاجَآء مَا یہاں تک کہدہ جب ہمارے یاس آئے گاجورب

تعالیٰ کی یاد سے عافل ہے اور اس کا ساتھی شیطان بھی سامنے ہوگا۔ اس وقت ق آل کے گاساتھی شیطان کو یلئے تَبَیْنِی وَبَیْنَا کَ بُعْدَا لَمُشْرِ قَانِنِ اللّٰے افسوں! میرے اور تیرے کا ساتھی شیطان کو یلئے تَبَیْنِی وَبَیْنَا کَ بُعْدَا لَمُشْرِ قَانِنِ اللّٰے افسوں! میرے اور میرے درمیان دوری ہے تیرے درمیان دوری ہے اتنی دوری ہوتی ۔ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنی دوری ہوتی ۔ تین دری ہوتی ۔

# المشرقين كآنسير:

ایک تفسیر کے مطابق مشرقین تغلیباً کہا ہے مرادمشرق ادرمغرب ہیں۔ جیسے ایک اب ہے ادرایک اُم ہے۔ باپ کو ماں پرغلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کوسورج پرغلبہ دیتے ہوئے قمرین کہتے ہیں۔

اوردوسری تفسیر کے مطابق مشرقین سے مراددومشرقیں ہیں ایک مشسر ق
التصیف اور ایک مشسر ق القیقاء گرمیوں کامشرق اور سردیوں کامشرق آن کل
گرمیوں کے موسم میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے جلتے جلتے سردیوں میں اس
کونے سے طلوع ہوگا۔ ان دونوں مشرقوں کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ ہے ۔ تو کھے
گاان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی فیڈس
گاان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی فیڈس
لافقرین کی بہت ہی براساتھی ہے۔ اس وقت اپنے شیطان ساتھی سے لڑے گا۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَنَ یُنْ فَعَ نَهِ مَنْ اور وہ قول شمصیں ہرگز نفع نہیں
اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَنَ یُنْ فَعَ نَهِ مَنْ اور وہ قول شمصیں ہرگز نفع نہیں

المرسال روس بن المرسال والمن بن المنت المرسوم المروه ولى المرسول المر

اورتمہارے ساتھی شیطان عذاب میں شریک ہوگے۔

ملحدين كااعتراض:

بعض ملحدین نے بیاعتراض کیا ہے کہ انسان تو خاکی ہے اس کوتو دوز خ میں سزاہو
گی جنات تو ناری ہیں ان کو اللہ تعالی نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے تو ناری کو نار
سے کیا سزاہوگی؟ اس کے محققین نے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک بیکہ جنات کی تخلیق دنیا
گی آگ سے ہوئی ہے جہنم کی آگ و نیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ اس
کے مقابلے میں کوئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اِس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گے اگریہ بات کسی کو بجھ ندآئے یعنی ناریوں کو نارمیں جلنے کی سزاا گران کو
سجھ ندآئے تو پھراس طرح سجھ لوکہ ناریوں کو جہنم کے طبقہ زمہر یہ میں پھینگا جائے گا۔ وہ
انتہائی شینڈ اطبقہ ہے۔

ہوئے ہوں کیا آپ ان کوہدایت دے سکتے ہیں آؤ تنہ دی الْعُنهی یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آؤ تنہ دی الْعُنهی یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ جضوں نے قصداً آئکھیں بندگی ہوئی ہیں۔ وَمَن کَانَ فِی ضَلْلِ مُنہین اور کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گراہی ہیں ہے ادراس گراہی سے نکلنا بھی نہیں جا ہتا۔ طلب کے بغیر رب تعالی کسی کو بچھ نہیں دیتا۔ طلب ہوگی تو دے گا۔

اس کی مثال تم اس طرح مجھو کہ ٹونٹی اور نلکے ہے یانی تب ہی حاصل کر سکتے ہو کہ برتن کا منه سیدهار کھا ہوا دراگر برتن یا گلاس دغیرہ الثار کھو گئے تو بے شک سارا دن بھی ٹونٹی چلتی رہے گلاس یا لوٹا وغیر ہنہیں بھرے گا۔ یہی حال مجھوتم کہ جب کسی کے دل میں طلب ہوگی حق کی تو ضرور اس کو ہدایت لے گی اور اگر دل والا برتن النادے گا تو اس میں پھے نہیں آئے گا۔اللہ تعالیٰ نے بندے کواختیار دیا ہے۔ فَیمَنْ شَآءَ فَلیومن ومن شاء فلیکفر [سورۃ الکہف]'' کیں جو جا ہے اپنی مرضی ہے ایمان لائے اور جو جا ہے اپنی مرضی ہے کفر اختیار کرے۔ 'فرمایا فَاِمَّا مَذْهَبَنَّ بِكَ اللهِ مِنْ كَرِيمُ مَنْ اِللَّهِ الرَّبِم لِے جاكيں آپ كودنيات آخرت كى طرف توبيخيال ئەكرنايىن جائيس كے فيانّا مِنْهُ مُ مُنتَقِمُونَ پس بے شک ہم ان سے انقام لیں گے۔ بیعذاب سے جھوٹ ہیں سکتے او نُرینَاک الَّذِي وَعَدْنُهُمْ لِياتِهِم آبِ كُودِكُها تَعِينِ وه عذاب جَس كانهم نے ان ہے وعدہ كيا ہے۔ آپ کی موجود گی میں عذاب آئے فَإِنَّاعَلَيْهِ مُ فَقَدِّدُ وْنَ لَيْسَ اللَّهِ مَانَ يَهِ قادر ہیں۔

حضورا كرم عَلَيْنَ كَابِدوعا كرنا:

کے والوں کی نافر مانی اور زیاد تیوں کی وجہ سے آپ ہو ہے اور نیا اسے ہوں گئے اے بر دعا فر مائی اے پر وردگار!ان پر ایسے سال مسلط فر ماجیسے یوسف مالیے کے زمانے میں قبط سالی کے تھے۔

بارشیں رک گئیں ، ورخت جھاڑیاں سرگئیں ، جانور مر گئے ۔ حالت یہاں تک پنجی کہ اکسلوا الْعِظَامَ وَالْمَیْتَةَ وَالْعُلُودَ " ہدیاں ہیں ہیں کر بھا گئے تھے ، مرداراور چڑے کھاتے تھے ، مرداراور چڑے کھاتے تھے ۔ ابوسفیان اس وقت کا فرتھا ۔ آنخضرت مالیّ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محد منگی اُن ہے محد منگی اُن ہے معد منگی اُن ہے معد منگی اُن ہے معد منگی اُن ہے ماری کا سبق دیے ہیں بیساری تمہاری برادری ہے دعا کریں اُن ہے یہ تکلیف رفع ہوجائے ۔ آپ منگی نے فر مایا چھاجان! الله تعالی کی تو حید کو قبول کر لو بکلمہ پڑھاو ، اسلام کو تناہم کر لو چھر دیکھور ب تعالی کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں ۔ کہنے لگاہے بات نہ کروویسے دعا کرو۔

پچھ دن ہوئے ہیں ایک بی بی میرے پاس آئی کہ رشتے میں رکاوٹ ہے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بٹی! یہ تعویذ لواور کہا کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ یارجیم ، یا کریم ، یا لطیف پڑھ لیا کرنا۔ اللہ نعالی اس کی برکت ہے رشتے میں رکاوٹ کود ، رکردیتے ہیں۔ کہنے گئی کہ اگر نماز بڑھنی ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھاو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں تیرے طرح کی کوئی اور نی بی لے جائے گی تعویذ لے کرنہیں گئی کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔

تو ابوسفیان نے کہا تو حیداور کلے والی بات کوچھوڑ و پہلے ہمارے لیے دعا کرو۔
آپ ملائی نے دعا کی عذاب ان سے ٹل گیا۔ پھر اللہ تعالی نے بدر کے مقام پرعذاب ان پر مسلط کیا۔ تو فر مایا ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کودکھادی وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فائستہ سیا آپ فی اُلی نے اُلی کے ساتھ پکڑیں وہ چیز جو آپ کی طرف وقی کی گئی ہے۔ بیقر آن اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت سے اور اللہ تعالی کی دولتوں میں سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس مادی دور میں ہمیں

اس کی قدر تبیس ہے۔ ان شاء اللہ تعالی مرنے کے بعد قبر میں اس کی قدر وقیمت معلوم ہوگی ، میدان محشر میں اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ قو مایا آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں ہس چیز کو جو آپ کی طرف وی کی گئی ہے اِنگاک علی صراط منتقیر ہے شک آپ سید سے داستے پر ہیں قوائ اور بے شک میڈ آن گذر نے گئات البتہ آپ کے لیے تھی حت ہے قواؤؤ میٹ اور آن کی قوم کے لیے بھی تھے ت ہے۔ اس کو پڑھنا ، بھینا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی ذریع نجات ہے۔ فرمایا س او قرف فرنگ گئون اور عن قریب تم سے وال کیا جائے گا کہ قرآن کو مایا س کو مطابق عمل کرنا ہی کر قرآن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، سرح مطابق عمل کرنا ہی کہ قرآن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی کہ قرآن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، سرح مطابق عمل کیا ہے یا نہیں ۔ یہ سوال تم سے ہوں گیا سے عافل نہ د بہنا۔

#### وَلَقَلُ

ارْسُلْنَامُوْسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمُنْ ﴿ فَلَمَّا جَاءِهُمْ بِالْتِنَا ٓ إِذَاهُمْ مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُرْنَ أَيَةٍ إِلَّا هِيَ ٱلْبَرُصِ أُخْتِهَا وَآخَذَ نَهُ مُرِيالُعَ نَاكِ لَعُلَّهُ مُ يِرْجِعُون ﴿ وَقَالُوا يَآلُهُ السِّحِرُادُعُ لِنَارِيكِ مِاعِمَا عَمَلَ عِنْلُكُ إِنَّالَهُمْ تَكُونُ فَلَمَّا كَتُكُفَّنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَكُنُّونَ ٥ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَو هن الْأَنْهُ رُبِّحِيْرِي مِنْ تَعَنِّيْ أَفَلَاثُبُصِرُونَ ۗ آمُرَانَا خِيْرُونِ هْ ذَا الَّذِي هُو جَهِ يُنَّ هُ وَلَا يُكَادُيُكِ أَنَّ ﴿ فَلَوْ لَا ٱلَّهِ مَا عَلَيْهِ وَٱسْوِرَةً صِّنْ ذَهِبِ أَوْجَاءً مَعُهُ الْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالْسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَأَعُوهُ إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ فَكُتَّا اسْفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَفُنْهُ مُ إَجْمَعِيْنَ فَ فَجَعَلْنَهُ مُ سَلَقًا وَمَثَالًا لِلْإِخِرِيْنَ ﴿ أَ وَلَقَدُ اورالبِتُ تَحْقِيقَ أَرْسَلْنَامُوْمِنِي بَعِيجًا بَمْ نِي مُوكِي مَاكِ كُو باليتنآ الى نشانيال دے كر إلى فيرْعَوْنَ فرعون كى طرف وَمَلَا بِهِ اوراب كَ جَمَاعِت كَى طَرِف فَقَالَ لِي فَرِ مَا يَامُونُ سَبِيَّةٌ فِي إِنِّي رَسُولُ رَبِّ العُلْمِينَ بِ بِي شُك مِين رسول بول رب العالمين كي طرف سے فَكَتُنا ا بحا المحمد الله جمل وقت وه لائے موی ماسے ان کے باس بالیتیا ہماری نشانیال إذَاهُ مُ مِنْهَا يَضْ خَكُونَ احِالك وه لوگ ان نشانيول كے ساتھ بنتے

عَ وَمَانُونِهِمْ مِنْ إِيَةٍ اور بَمْ بِين وَكُمَاتِ عَ ال كُوكُونَى نَثَانَى إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا مُروه برئ موتى تقى ببلى ع وَأَخَذُنْهُمْ بِالْعَذَابِ اور بم نے پڑاان کوعذاب میں لَعَلَّهُ مُدِيَرْجِعُون تاكده باز آجائيں و قَالُوا اوركماانحول في يَأَيُّه السّحِرُ الته جادوكر ادْعُ لِنَارَبَّك وعاكر مارے لیے این رب سے بِمَاعَهِدَءِنْدَكَ جُو کِهُ عَبِدَكِيا ہِ اللهِ فَ آپ کے ساتھ اِنْنَالَمُهُ تَدُون بِ شک ہم ہدایت یانے والے ہیں فَلَمَّا حَيْمَ فَفَاعَ أَعُمُ الْعَذَابَ لِيل جس وقت بم في دور كرديا ان عامذاب إِذَاهُمْ يَنْ عُجُمُونَ الطِي مُل المول في عبدتورويا وَنَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ اوراعلان کیافرعون نے اپن قوم میں قال یقوم کماس نے اے میری قوم الَيْسَ لِي مُلْكَ عِضرَ كَيانِين بِمِير عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْأَنْهُرُ اورينهرين تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ عِلْقَ بِينَ مِيرِكِ يَجِي أَفَلَا تَبْصِرُ وَنَ كَيَا ليل تم تيس و يصف أم أناخير بلكمين بهتر مول مِن هذ الذي هُوَ مُهاني الله من الله عن الل ال مخص سے جو حقیر ہے وَلَا يَكَادُيبَينَ اور قريب بيس كدوه بيان بھى كرسكے فَلَوُلْأَ لُقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً يِس كيون بيس دُالِ كَاس يَكُنُن مِن ذَهَب سونے کے اور کا عَمَعَهُ الْكَلِّيكَةُ يا كيول بيس آئے اس كے ساتھ فرشتے مُقْتَرِينِنَ جُرْبِهِ فَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ يَسْخَفِف بناياس في اين قوم كو فَأَطَاعُوهُ يُس الهول في الله عدى الطاعت في إنَّهُ مُركَّانُو اقَوْمُنافِيقِينَ

بِشُك وه قوم تهى نافر مان فَكَمَّ آئِسَفُونَا لِي جَس وفت انهول نَهُمِيل عَصه ولا يا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بَم نَه ان سے انتقام ليا فَاغْرَقُنْهُمْ لِي بَم نَه ان کوغرق کرويا ان کوغرق کرويا ان کوغرق کرويا آخموين سب کو فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا لِي بَم نَه کرويا ان کو گئر ديا ان کوغرق کرويا ان کو گئر ديا تا ورمثال دو مرول کے ليے۔

اسے بل حضرت ابراہیم ملائے کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس رکوع میں موی ملائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس رکوع میں علینی ملائے کا ذکر آئے گا۔ ان واقعات کا آبس میں ربط یہ ہے کہ عرب میں اکثریت مشرکین کی تھی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ دوسر نے نمبر پر میہود کی آبادی تھی خیبر ساراان کا تھا اور مدینہ طلیبہ میں بھی ان کا کائی زور تھا۔ موی ملائے کو مانے کا دعویٰ کرتے تھے گرمویٰ ملائے کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے تھے میر سائیوں کی تھی۔ نجران کا علاقہ ان کا تھا اور عیسیٰ ملائے کو مانے کے دعوے دار تھے گرعیئی ملائے کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دول بیٹے بردن کا ذکر کر کے حقیقت واضح فرمائی ہے۔

طرف ہے۔ اس مقام پراجمال ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے قال فرعون نے کہا اِن کُنْتَ جِنْتَ بِایَةِ قَاْتِ بِھا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰیوقِیْنَ ''اگرتولایا ہے کوئی نشانی تو لااس کواگرتو چوں میں ہے ہے فَالَقلی عَصَاۃ فَاذَا هُو ثُغَمَانٌ مَٰبِیْنٌ پی ڈالا موکی ملائے نے اپنی لائٹی کو پس اچا کہ وہ بڑا اڑ دہابن گیا۔' وزیر مشیر اور ساراعملہ فرعون کا بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اپنی لائٹی کو پس اچا کہ وہ بڑا اڑ دہابن گیا۔' وزیر مشیر اور ساراعملہ فرعون کا بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اپنی بینے ہوئے بڑے شائ سے ساتھ ۔ از دہانے جو منہ فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہو کر نے گرا اور او پر کری ۔ بڑی بجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہو کر اور کی نہیں کری ۔ بڑی بجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے خون کی وجہ سے در بار سے باہر کو گی نہیں گونک و بتا کہ فرعون کا لقب ذوالا و تا و تھا ، میخوں والا۔ سولی پرلاکا کر بدن میں میخیس تھونک و بتا تھا۔ تو سار ہے ڈرگ کہ اگر بھا گے تو کہا کہ مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گے تھا۔ تو سار ہے ڈرگ کہ اگر بھا گے تو کہا کہ مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گے شی تم اراعلاج کرتا ہوں۔ جب اٹھ کر دوبارہ بیضا تو موئی عائیے نے فرمایا۔

میری ایک نشانی اور ہے۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنکالاتو وہ سورج کی طرح چکتا تھا۔ دلی طور پرفرعون اور ہامان بیجھتے تھے کہ یہ تجی نشانیاں ہیں۔ سورہ تمل آیت تمبر کا پارہ ۱۹ میں ہے و آستیہ قد نقط الدیکہ یقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' گرافتد ارافتد ارہوتا ہے مانے نہیں۔ سورہ طامی ہے فرعون کہنے لگاتو آیا ہے ہارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپنی زمین سے جادد کے زور پر اے موی ہم بھی ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپنی زمین سے جادد کے زور پر اے موی ہم بھی لاکس کے تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادہ۔ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرامقابلہ کریں گے۔ موئی مانی میں میں اس جیسا جادہ۔ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرامقابلہ کریں گے۔ موئی مانی میڈی مانی میڈی میڈی میڈی میں اس خوت سے دیت کادن ہے۔'' عن قریب عید کادن آر ہا ہے اس دن مقابلہ ہوگا جیا شت کے وقت۔ فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ شے فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ شے

میدان جراہوا تھا۔ دوسری طرف موئی مائینے ، ہارون مائینے اور ان کے چند ساتھی تھے خوبت کے مارے پھٹے پرانے کپڑے بہتے ہوئے۔ فرعون کے بہتر (۲۲) ہزار جادوگر میدان میں۔ حافظ ابن کشر برا اللہ نے لکھا ہے کہ ہرایک نے ایک لاتھی اور ایک ری بھینکی ، میدان سانیوں کے ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعر کگ رہے تھے۔ موئی نے لاتھی میدان سانیوں کے ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعر موگ رہوئی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ وہ بارہ لاتھی بن گئی۔ جادو گرسمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو میں جنس نہیں برلتی نظر بندی ہوتی ہے جادو میں جنس نہیں برلتی نظر بندی ہوتی ہے۔ جادو میں جنس نہیں برلتی نظر بندی ہوتی ہے۔ بادو گرموئی مائینے پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں سولی پر لاکا دُن گا تہمارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں گا ۔ چنا نچہ حضرت این عباس مین نے فرماتے ہیں کہ تیرہ آدی ای وقت و ہیں سولی پر لاکا دیے گئے اور بیہ بات کہہ کرمجل ختم کر دی کہ با قبوں کو بھر سولی پر لاکا دُن گا اب وقت ختم ہوگیا لیکن فرعونیوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

بازآ جائیں وَقَالُوْا اور کہاانھوں نے مول مائیے کو یَآئیۃ الشہر اے جادوگر ان علی المؤ کینا کر ہارے لیے اپنے رب سے بِمَاعَهِدَعِنْدَات جوعہد کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ ، جوعہد کیا ہے ساتھ ، بین اللہ بین کہ کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین

اس شخص سے جو حقیر ہے۔ مولیٰ ملاہیے کو حقیر کہتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ادر اپنے آپ کو معزز سیمتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہے ، دولت ہے ، نوجیس ہیں الوگ میرے ساتھ ہیں جیسے آئ کل کے لیڈروعوے کرتے ہیں ادر ہے بھی حقیقت کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کا ساتھ نہ دیں تو ایک بھی آگے نہ آئے ۔ حق والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ حق سیمجھنے والے ، حق کی تائید کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور یہ سلمہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے بیان کیا ہے۔

مشرکین مکہ کا وفد آیا آنخضرت مُنْلِیّ کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارے تہارے درمیان جو جھڑ اے اس کو ختم کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ عرب میں سے کسی کو دالت مان لووہ جو فیصلہ کرے ہم سارے تبول کرلیں گے یا پھر دوننگ کرالوہم زیادہ ہیں یا تم زیادہ ہو جوزیادہ ہوں ان کی پیروک کی جائے۔ اللہ بتحالی نے آٹھویں پارے میں ان دونوں شقوں کا دوفر مایا ہے۔ آف تحیٰہ و اللہ حکما و ھو الّینی آنڈل اِلّیکم الْکِتْبَ مُفْصَلًا [الانعام: ۱۱]" کیا ہیں اللہ تعالی کے سواکی دوسرے کوفیصلہ کرنے والا تلاش کرداں۔ "میں اللہ تعالی کے سواکسی اور تھم مانے کے لیے تیار نہیں ہون۔

دوسری صورت کارد آیت تمبر ۱۱ اللی فرمایا وَإِنْ تُطِعُ آ کُتُرَ مَنْ فِی الْآدُضِ يُسْفِلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ "اوراگر آپ اطاعت ری گان لوگوں کی جواکثر ہیں زمین میں تو وہ بہکا دیں گے آپ کوراستے ہے۔ "اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔ حضرت لوط ملاہے اور ان کی قوم کے تعلق فرمایا فَسَمَا وَجَسَمُ فَا فِیْهَا غَیْرَ ہَیْتٍ مِینَ الْمُسْلِیمِیْنَ [الذاریات ۱۳۲]" پس نہ پایا ہم نے ان میں مسلمانوں کے ایک گھرائے اور ان کی دویا تین بیٹیاں تھیں۔ اور کے سوا۔ ایک حویلی تھی جس میں حضرت لوط ملاہیے اور ان کی دویا تین بیٹیاں تھیں۔ اور

گئے چنے افراد مومنوں کے رہتے تھے۔ بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا باقی ساری آبادی کافروں کی تھی۔

حفرت نوح ماليا في ساڑھ نوسال تبليخ کی و مَسَالَمَنَ مَعَده إِلَّا قَلِيدُ لُولَ الْمَنَ مَعَده إِلَّا قَلِيدُ لُولَ الْمَانُ لَا عُانَ كَماتُهُ مَرْتَعُورُ عِلُولَ الْمَانُ لَا عُلار سوبھی نہیں تھی ۔ کوئی نوّے لکھتا ہے کوئی سال کے بعد ایمان لا فے والول کی تعداد سوبھی نہیں تھی ۔ کوئی نوّے لکھتا ہے کوئی ترانو ہے۔ مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بجسب ملاکر۔ باقی سب مشرک تھے۔ نوح مالیا ہے کہ بیٹے کنعان نے ساتھ نہیں ویا ، بیوی واعلہ نے بھی ساتھ نہیں ویا ۔ قلت کثرت کوئی شے نہیں ہے بمیشری پرقائم رہنا جا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم
ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں پیغیر اور اس کی قوم آئے حساب کے
لیے۔سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا اورسب سے پہلے یہ بل صراط ہے گزرے
گی اورسب سے پہلے بیامت جنت میں واغل ہوگی۔فرمایا نکٹن الا نیوڈون السّابِقُون
یوم الْقِبلَمَةِ '' ہم و نیا ہیں آئے کے اعتبار سے آخری امت ہیں اور قیامت والے دن
حساب میں پہلی امت ہوں گے۔' اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے بھی ہم پہلے ہیں۔
فرمایا ایسے پیغیر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ تین امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں
گے کہ ان کے ساتھ صرف چار امتی ہوں گے کہ ان کے ساتھ والے کہ ان کے ساتھ دوائی میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوائی میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوائی اس کے اس کے اس کے کہ ان کے ساتھ دوائی اس کے کہ ان کے ساتھ دوائی اس کے اس کے کہ ان کے ساتھ دوائی اس کی ماتھ ہوگا۔ ' موں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ ' فرمایا و یکھی نہیں ہوگا۔'' اور ایک ایسے بھی ہوں کے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ نرمایا ہے کہ کہ شیس ہوگا۔'' اور ایک ایسے بھی ہوں کے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ نرمایا ہوگا۔ نرمایا ہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ نرمایا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت ہمیشہ دوسر کے لوگوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت ہمیشہ دوسر کے لوگوں

ک رہی ہے۔

تو فرعون نے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کی نسبت جو حقیر ہے وَ لَا یَکَادُیّہِینَ اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے۔ کیوں کہ اس کی زبان بھی میری طرح صاف نہیں ہے۔

اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم پینیا موکی مالیے،
کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی ۔کسی وقت بیوی کوخوش کرنے کے لیے بادل نخو استہ فرعون بھی
اٹھالیتا تھا۔موئی مالیے، اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بھی انگلیاں اس کی
ناک میں ڈوال دیتے ،کبھی آئھوں میں ،کبھی کا نوں میں بھی پچھاور بھی پچھ۔

فرعون كاحضرت موسى ملائيله كالمتحان لينان

فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ بیوی نے کہا انجان بچہ ہے اس کو کیا معلوم؟ کہنے لگانہیں دوسرے بچ بھی تو ہیں بیخطرناک معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہاس نے تجربہ کے لیے ایک پلیٹ میں ہیرے موتی رکھ دیئے اور دوسری میں جتا ہوا کو کلہ کہ در کھنے ہیں کہا نگارے کی طرف جاتا ہے یا ہیرے موتیوں کی طرف موٹی مائیلیے ہیرے موتیوں کی طرف موٹی مائیلیے ہیرے موتیوں کی طرف جارہ ہوگی مائیلیے ہیرے موتیوں کی طرف جارہ ہوگی اور کی طرف جارہ ہوگی اور موٹی مائیلیے کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ موٹی مائیلیے نے جلدی سے لے کرانگاراز بان پر رکھ لیا نہمی محقی زبان تھی متاثر ہوگی اور کانٹ پیدا ہوگی ۔ جب نبوت ملی تو دعاکی دیتِ اشہر سولی ہے کہا موٹی نے کہ دیا۔ کا میرود گارکشادہ کردے میرا کا اس موٹی نے کہا موٹی نے اس پروردگارکشادہ کردے میرا معالمہ اور کھول دے گرہ میری زبان سے تا کہ لوگ میری بات سمجھ لیس کر دے میرا معالمہ اور کھول دے گرہ میری زبان سے تا کہ لوگ میری بات سمجھ لیس کو اللہ تو دعا قبول فر بائی اٹھا تو سے فیصد لکنت ختم ہوگئی گردو

فیصد باقی رہی۔اس کے مقابلے میں فرعون کی زبان تندرست تھی۔

توس کا تقابل کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں بیان بھی نہیں کرسکتا اور میری زبان خوب چلت من فَلَوْلاً أَنْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةً مِنْ ذَهَب يس كيول بين والله العَسَمَةُ العَسَمَةُ اس پرکنگن سوئے کے۔اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن سینتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں رب كانائب موں رب تعالى كانائب ہے تواس كے ياس سونے كے كنگن كيول نبيس ہيں اَوْجَاءَمَعَهُ الْمُنْبِكَةُ يَا كِيونَ نَهِينَ آئَ ال كَسَاتِهِ فَرِيْتَةٍ بِرْبِهِ وَيَعِينِ لِكَا تار لائن باندھ کر۔مثال کے طور برآج وزیراعلیٰ نے کہیں جانا ہوتو یولیس کو پسویڑے ہوتے بیں اور اگر گورنر نے گزرنا ہوتو سڑ کیس بند ہو جاتی ہیں جگہ جگہ یولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آ گے بیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ادراگرصدر جائے تو اورمصیبت ہوتی ہے اگر دزیر اعظم جائے تو افسروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہسی طرح سے بیدونت گزاریں ۔ بیدب تعالی کا پنجمبر ہے تو اس کے آ گے پیچھے فرشتوں کی لائن کیوں نہیں لگی ہوئی۔اقتران کامعنی ہے مناتو مُقْتَرِینِینَ کامعنی ہوگا ملے ہوئے۔فرشتے آگے چھے داکیں باکیں ہول پاہلے نبی آرہے ہیں۔

رب تعالی فرماتے ہیں۔ فَالسَّنَةُ فَ فَوْمَهُ لَیسَ خَفِف بِنایا اس نے اپی قوم کو۔
فرعون نے قوم کی مت مار دی ۔ لوگ ظاہر بی چیز وں کود کھتے ہیں وہ ظاہر کی ہا تیں کرتا تھا
لوگوں کی سمجھ میں جلد آتی تھیں ۔ عقل مار دی اپنی قوم کی فَاقطاعُوهُ کُی انھوں نے
فرعون کی اطاعت کی ۔ کیوں کی ؟ اِنْسَهُ مُر کِسِے انُواقَوْمًا فَسِقِیٰ کے ۔ جُشکے وہ قوم
نافر مان ۔ القد تعالی نے دو پینم ہر کیسے موک ملینے اور ہارون علیدے ۔ مگر ہد بخت قوم دو سری فرمان طرف چلی کئی ۔ فرمان فی خصہ طرف چلی گئی۔ فرمان فی فی النَّمَ قَدْمَ مُنافِئ فَالنَّمَ قَدْمَ اللَّهِ فَدُمُ اللَّهِ فَدُمُ اللَّهِ فَدُمُ اللَّهُ فَدُمُ مَنافِئ فَالنَّمَ قَدْمَ اللَّهِ فَدُمُ اللَّهِ فَدُمُ اللَّهِ فَدُمُ مَن جُمِی عَصِہ اللَّهِ وَ مَن مِن جَب انھوں نے ہمیں عصب انھوں نے ہمیں عصب

ولایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فرعون اور اس کی قوم سے فاغر فائھ مذا جمع نین کس ہم نے ان سب کوغرق کر دیا بحرقلزم میں ۔مویٰ مَالیے اور ہارون مَالیے اسیے ساتھیوں کے ساتھ جب بحرقلزم کے پاس پنچے تواللہ تعالیٰ کے تھم سے لاٹھی ماری ،راستے بن گئے ، یہ یار ہو گئے ۔فرعون نے ہامان کو کہا کہتم آ گےلگو پیچھے فوج اور میں فوج کے پیچھے رہوں گا۔ جب میرلوگ راستوں پر حطے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے یانی بھی پل پڑا سب وہیں ہے سيد هے جہنم رسيد ہو گئے۔فرعون نے واويلاكرتے ہوئے كہا الْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنَتُ بِهِ بَنُوْا إِسْرَآءِ يُلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [يِلِّس: • ا إُنْ مِينِ ايمانِ لايا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرمان برداروں میں ہے ہوں۔' رب تعالیٰ نے فرمایا کدابتم کہتے ہواور تحقیق تم اس ے پہلے نافر مانی کرتے رہے فَالْيَوْمَ نُنَجَيْكَ بِهَدَيْكَ " پُس آج كے دن ہم بچاليس گے تیرےجسم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے چیچے ہیں نشانی۔''فرعون کی لاش آج بھی مصرکے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا جا کراس کود میستی ہے کہ یہ وہ مخص تھا جو پیقیبر کے مقالبے میں کہتا تھا میں میہوں اور وہ ہوں اور اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔ بھی کبھی اس کی تصویر اخباروں میں بھی آ جاتی ہے۔نو فر مایا جب انھوں نے ہمیں غصہ ولا ما توجم نے ان سب کوغرق کروما فَعَدَانُهُمْ سَلَفًا کیل ہم نے ان کوکروما گئے گزرے لوگ جن کا نام ونشان نہیں ہوتا قَ مَثَلَا لِللَّهٰ خِرینَ اور مثال بنادیا پچھلوں کے لیے کہ نافر مانوں کا پیچشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی نافر مانی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ (آيين)



وَلَتَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْكِيمَ مِكْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّ وُنَ ۞ وَ قَالْوَاءَ الِهِكُنَا خَيْرٌ المُهُوِّمُ اضَرَيُوهُ لَكَ اللَّجِكُ لا مُل هُ مُقَوْمٌ خَصِبُون اِنْ هُو إِلَّا عَبْلُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي الْهُرَآءِنلُ ٥ وَلَانَكَآءِ لِمُعَلِّنَا مِنْكُمْ مِلْلِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَكِيلُمُّ لِلسَّاعَةِ فَلَاتُمْتُرُكَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْرُ®ولايصُكَ تَكَمُّوالشَّيْطِرِيُّ انَّهُ لَكُمُّ عَدُوُّمُ مِنْكُ®ولَكَا جَآءِ عِيْلِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ حِثْنَكُمْ بِالْخِكْمُةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بعض الني تختلفون في الم فاتقوا الله و أطِيعُون والالله فو رَيِّنُ وَرَثِيَّكُمْ فَأَعْيُكُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۞ فَأَخْتَ لَفَ الْكُعُزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُؤْفُويُكُ لِلَّذِيْنِ طَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ@هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَالِّيهُمْ مُرْبَغْتَهَ ۖ قَـ هُـــمْ لَا يَشْعُرُ وْنَ۞لَآخِلَآءُ يَوْمَهِنِ لَبَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُوُّ اِللَّا المُتَقِينَ ﴿ إِلَّهُ عَلَيْهِ الْمُتَقِينِ إِلَّهُ الْمُ

هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ بِلَكُهُ وه قُوم جُمَّرُ الوب إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ نَهِيل مِ وه مربنده أنْعَمْنَاعَلَيْهِ مم في الربانعام كيا وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا اور بناديا ممن اس كومثال لِبَنِي إِسْرَآعِيلُ بن اسرائيل ك ليه وَلَوْنَشَآمِ اور الرجم عاين لَجَعَلْنَامِنْكُو البتهم بنادي تهارى جكه مَّلَهِكَةً فِي الْأَرْضِ فرشة زمين مِن يَخْلَفُونَ وه ظافت كري وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ اور بِشَك وه عيسى عصبي البنة نشاني بين قيامت كى فَلَاتَمْتَرُنَّ بهَا یس تم شک نہ کرواس کے بارے میں وَاشِّیعُونِ اور میری پیروی کرو لهٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ يسيدهاراسته ع وَلَا يَصَدَّنَّكُمُ الشَّيْطَنُ اور مِرْكُنه روكتم كوشيطان إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّهِينَ لِي شَك وهتمهارا كَطَلارْتُمْن ب وَ لَمَّا كِمَا عَينُهِي بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت آئے علی مالیے کھی نشانیوں کے ساتھ قَالَ فراما قَدْجِنْتُ عُنْ عُقِينَ مِن لايامون تباركياس بالْحِكْمَةِ حكمت وَلِأَبَيِّنَ لَكُوْ اورتاكمين بيان كرول تهارت لي بعض الَّذِي بعض وه چيزي تَخْتَلِفُونَ فِيْهِ جن مِينَ ثَمَ اخْتَلَاف كرتے ہو فَاتَّقُواللهُ پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَاَطِیْهُونِ "اورمیری اطاعت کرو إِنَّ الله ب شک اللہ تعالی کھور ہے ورہ کئے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے فَاعْبُدُوهُ يُسِهِم عبادت كرواس كى هذا صِرَاطُ مُسْتَقِيْدُ يسيدهاراسة ہے فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَ اَبُ مِنْ بَيْنِهِمُ لِي اختلاف كيا گروہوں نے آپس

میں فَوَیْنُ پِی خرابی ہے لِلّذِیْنَ طَلَمُوا ان اوگوں کے لیے جنھوں نظم کیا مِنْ عَذَاب سے هَلَ سَنْظُرُ وَنَ نَہِیں انظار کرتے یہ اِلْاالسَّاعَةَ مَر قیامت کا اَنْ تَانِیَهُ مُ یَنْظُرُ وَنَ نَہِیں انظار کرتے یہ اِلْاالسَّاعَةَ مَر قیامت کا اَنْ تَانِیَهُ مُ بِعَثَةً یہ کہ آئان کے پاس اجا تک وَهُمُ لَایشُعُرُونَ اوران کو خربی نہ ہو اَلاَ خِلَائِهُ وَ دُوست یَوْمَ بِنِ اس دن بَعْضَهُ مُن یُعْضِ عَدُو ہِ بعض بعض کے دیمن موں کے اِلاالمُتَقِینَ مَر پر میزگار۔ بعض کے دیمن موں کے اِلاالمُتَقِینَ مَر پر میزگار۔

ماقبل *سے ر*بط:

کل کے درس میں تم نے موئی مائے کا واقعہ پڑھا۔ آئ عیسیٰ مائے کا واقعہ آرہا ہے۔ اسرائیل حضرت بعقوب مائے کا لقب تھا اسراء کا معنی ہے عبداور ایل کا معنی ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ۔ ہوڑ یعقوب کی اولا دکو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولا دہمی تقریباً چار ہزار یغیبر آئے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسیٰ مائے ہیں۔ والا دہمی تقریباً چار ہزار یغیبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی پیغیبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ مائے کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغیبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ مائے ہیں گرتمام جہانوں کے لیے۔

حضرت عيسى مالسلام كى پيدائش

میں بناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تھے سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔ "اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمان کی بناہ لیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرائیل مالنیائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تھے بینے کی خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تیرے گریبان میں چھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل مالینے کے چھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل مالینے کے چھونک مارنے سے حضرت مربح میناہ تا ہے کہ بیٹ میں حضرت مینی مالینے کا وجود شروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مربح میناہ تا ہم پریشان ہو کمیں کہ لوگوں کی تسلیل کے لیے ، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کروں گل کہ بجہ کہاں سے لائی ہوں۔ لوگوں کا منہ بندکر نا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پینیم رکے گھر میں میری لوگوں کا منہ بندکر نا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پینیم رکے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے:

#### - این خاند جمد آفاب است

ا میں گھر انے کی عورت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر تنہائی میں حضرت میسی عصب پیدا ہوئے۔ رب تعالی نے خوراک کا بھی انظام کر دیا کہ خشک تھجور پر دانے لگا دیے اور پانی کا بھی انظام ہوگیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کجھوری کھا دُاور پانی پو وَقَدِی عَنْ نَا کَا کَا کَا کُھُوری کا بھی انظام ہوگیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کجھوری کھا دُاور پانی پو وَقَدِی عَنْ نَا کَا کَا مُعَنْ کَا کُھُون کے کھوری کھا دُاور پانی پو وَقَدِی عَنْ نَا کَا کُھُون کے کو کھی کر آئے کھی کر دے 'اورا گرلوگ تمہارے ساتھ گفتگو کریں توان سے بات نہ کرنا۔

کسنا، چینی مارنا، شور مچانا۔ اور اگر نَسصَہ تا ہے تو اس کامعنی ہوتا ہے رو کنا۔ یہ صدر ب سے ہے۔ اس کامعنی ہے چینیں مارنا، آواز ہے کسنااور طعن وشنیع کرنا۔ وَقَالُوَا اور کہا انھوں نے عالیق تُناخَیْر کیا ہمارے اللہ بہتر ہیں اَم هُوَ یاوہ۔ کہنے ہے و کیھو! ہمارے اللہ بہتر ہیں اَم هُوَ یاوہ۔ کہنے ہے و کیھو! ہمارے اللہ ہیں لات، منات، علیٰ ی ۔ ان کے نسب نامہ میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اور عیسیٰ عالیہ کے متعلق یہودیوں سے پوچھووہ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ ہم سے عیلی عالیہ کی بزرگی منوانا جا ہے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں ماضر ہُوہ لک اِللہ جَدلًا نہیں بیان کیا انھوں نے اس کوآپ کے سامنے مگر جھڑ نے کے لیے کئیسی سلینے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو بن مصد قوّی خصیمون ملکہ بیتو م جھڑ الوہ ۔ جھڑ نے کے لیے عیسی ملائے کا ذکر کرتے ہیں اِن هُوَ اِلْا عَبْدُ اَنْ مَنَا عَلَیٰ و نہیں ہے وہ عیسی ملائے مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور نبوت دی ، کتاب دی اور بہت سارے مجزات و ہے۔ طاہری اور باطنی انعامات ان برکے۔

### مسلمانوں كاحبشه كي طرف ہجرت كرنا:

جس وفت کے والوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تو کئی ساتھی ہجرت کرکے ملک حبشہ چلے گئے ۔ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھااس کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ بڑا نیک ول بادشاہ تھا۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ جا کر نجاشی کوملیں اور ان کو واپس نے کر آئیں وہاں آرام ہے رہ رہے ہیں۔ چنانچہ شرکیین مکہ کا ایک وفد نجاشی ہوئے ہوئے اور کیا جس میں عمر و بن العاص اور عبداللہ بن رہیہ بھی تھے۔ بیاس وفت کا فر تھے اور بعد میں وفوں مسلمان ہو گئے ڈائیٹن ۔ انھوں نے جا کر نجاشی سے ملا قات کی اور کہا کہ بعد میں وفوں مسلمان ہو گئے ڈائیٹن ۔ انھوں نے جا کر نجاشی سے ملا قات کی اور کہا کہ

ہمارے کچھ غلام اور کچھ مقروض لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام مُنظِنَّہ ہیں کچھ پہلے غلام بھی تھے بعد میں آزاد کر دسیئے گئے تھے اور کچھان کے مقروض بھی تھے نہائی بڑا بچھ وارآ دی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسر نفریق کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں دوں گا۔ ایک طرف کی بات من کر فیصلہ دے دینا فی مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے حصرت محضرت جعفر بڑات بھی تھے۔ مہا جرین نے ان کو اپنا متنظم بنایا۔ قریش مکہ کی طرف سے حضرت عمرویں العاص جواس وقت تک بڑات نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ کھی بعد میں جو تھے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ کھی بعد میں جو دفعہ ہوگئے تھے۔ یہ دونوں بڑے ہوشیار چالاک اور نیبل ٹاک کے ماہر شعے۔ گھی کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کرآئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو مجھے کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کرآئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو گہنا تم اپنا لم عابیان کرواوران کو جواب دو۔

حضرت جعفر رہاتھ نے کہا کہ بے شک ہمارہ یعض ساتھی پہلے غلام ہے گراب وہ
آزاد ہو چکے ہیں اور بعض نے اگر کسی کا پچھ قرضہ دینا ہے تو وہ کھا کیں گے ہیں دے دیں
گے اور باتی سارے نہ غلام ہیں نہ مقروض ہیں۔ ہم ان کی برادری کے لوگ ہیں اور ان کی
نگر کے آدی ہیں یہ کس حیثیت ہے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو پہلے ہی ان کے
مظالم سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ بیہ بات تو الٹی پڑگئ
ہے ۔ تو انھوں نے بینتر ابد لا اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسی مائے ہی تو ہین کرتے ہیں ان کو
ابن الذہبیں مانے ۔ کیونکہ نجا تی عیسائی تھا نہ ہی طور پر اس کے جذبات بھڑکا کے ۔ نجا شی
نے کہا کہ تم عیسی مائے کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رفات نے بی آیات

پڑھیں اِن کھو آلا عَبُدُ اَنْعَمْنَا عَلَیٰ نہیں ہے دہ گربندہ ہم نے اس پرانعام کیا۔
کہنے لگے دیکھو جی اِتو بین کر گئے بندہ کہہ گئے ۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اس کا سرا
آگے ہے بکڑ کر کہا کہ تنکے کے سرے جتنی بھی تو بین نہیں کی واقعی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے
بندے ہیں۔

دیکھو! آج بھی بعض جامل تھم کےلوگ کہتے ہیں کہ پینمبروں کو بند و نہ کہواس میں ان کی نو ہین ہے۔ بھئی! ہات یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ کہیں کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ظاہرے كى نماز مى التحيات بھى يڑھنى ہاوراس ميں اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ور سواف مجى ہے كہ ميں كوائى ويتا ہوں كہ بے شك محمد مَثَلَقِينَ الله تعالى كے بندے اور رسول ہیں۔عبدہ بہلے اور رسولہ بعد میں ہے۔ اگر بندہ کہنے میں تو بین ہوتی معاذ الله تعالیٰ تو الله تعالیٰ اس کونماز میں کیوں رکھتا؟ فریانہیں ہے وہ عیسی مائے مگر بندہ انعام کیا جم نے ال پر وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ اور بنايا جم نے اس کومثال بی اسرائیل کے لیے کہ دیکھواللہ تعالی بغیر باب ے بھی پیدا کرسکتا ہے۔فرمایا وَلَوْ نَشَآمِ اوراگر مم عاين لَجَعَلْنَامِنْكُدُ البتهم بنادين تبارى جُك مَلَيكة في الأرض فرشة زمین میں یکھُلھُوں وہ خلافت کریں۔ہم قادر ہیں کہ زمین کی خلافت فرشتوں کو وے دیں مرادی طرف سے طے ہے اِنسی جاعل فیسی الاد ص خلیفة [سورة البقره]'' خلافت آ دم مائيا، اور ان كي نسل كے ليے ہے۔'' آ دم مائيا، سے بہلے دو برار سال تک جنات حکمرانی کرتے رہے گر اب اولاد آ دم قیامت تک حکمرانی کرے گی وَإِنَّهُ الْإِرْجِ شَكُ وه عِيلَى مُنْتِكَ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ البنة قيامِت كَانْثَانَى بين فَكَا تَمْ تَوُنَّ بِهَا لِيل بركز شك نهروتم قيامت كي بار عيس -

## قیامت کی نشانیاں :

قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ دنیا میں فتنے نساد عام ہو جائیں گے ، کثرت کے ساتھ ملّل ہوں گے ، چوری ، زنا ، ڈاکے ، بدمعاشی بڑھتی جائے گی قیامت قریب آ صائے گی۔ آج کوئی میہ کہے کہ آنے والا دن پہلے ہے بہتر ہوگا یا آنے والے دنوں میں ہم کوئی خوش خبری سنیں گے حاشا د کاؤ ۔ بلکہ جوں جوں دن گزرتے جا کیں گےخرابیاں بڑھتی جائیں گی۔شراب نوشی کا کثرت ہے ہونا ،مظالم ہے دنیا کا بھرا ہوا ہونا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی مالیا ہم کا آنا ہے۔ وہ آنخضرت مَلْ اِیّا کی ک نسل میں سے اور حضرت حسن بڑاٹنز کی اولا دہیں ہے ہوں گئے ۔ ابو داؤ دوغیرہ کی روایات میں ہےلوگ تمام حکمرانوں ہے ننگ آ کر دعا ئیں کریں گے اے یرور دگار! ان ظالم حكمرانوں سے ہماری جان چھڑا۔ ہاں! اس سے منلے بردی سخت جنگیں ہوں گی آئی کہ اٹھانوے فیصدلوگ مارے جائمیں گے دو فیصد بجیس گے ۔عورتیں ہی عورتیں ہوں گی حَتَّى يَكُونَ لِخَمُّسِينَ إِمْرَاقًا الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ بَخَارِي شريف كَاروايت بَكَه يِجال ِیجا*س عورتوں کو ایک ایک مر*دسنجا لنے والا ہوگا۔ بیا*س کی بیویاں نہیں ہوں* گی ، بیٹیاں ، مبنیں، پھوپھیاں، خالا کیں ہوں گی۔امام مہدی ملائے کاظہور ہوگا عیسیٰ نازل ہوں گے، د جال کا خروج ہوگا۔عیسی ملاہیے د جال کونٹل کریں گئے۔حضرت عیسی ملاہیے کا نازل ہونا بھی قامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔

توفر مایاتم قیامت کی نشانیوں میں شک ندکرو وَالَّیِمُونِ اور میری پیروی کرو هٰذَاصِرَ اللَّهُ مُنتَقِیدٌ بیسیدهاراسته و لَلایَصُدُّنَ کُیمُ الشَّیْطانُ اور ہرگزند دو کے تم کوشیطان ان چیروں سے اِنَّهٔ لَکُدُ عَدُقُ مَّیِنُ بِشِک وہ تمہارا کھلادشن

1

ے وَلَمَّا كِمَا عَيْلِي بِالْبَيْنَةِ اورجس وقت عينى مائي كھے دلائل كرآئے -الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفار کھی تھی ۔ برص والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہوجا تا تھا ما درزاد اندھوں کی آئکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے دہ بینا ہوجاتے تھے قبر پر عَدُ عِهِ وَكُرِيمَةِ فَهُمْ مِاذُنِ الله وه زنده موكربا برآجا تا تفار جا رمرو يزنده بوت، ' کی چیزیاں بٹا کر پھونک مارتے ہتھےوہ اڑ جاتی تھیں۔ یہ مجمزات قرآن میں ہیں جق اور ی جے سمبی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔اور حضرت میسی مالید کا بغیر باب کے بیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تنسير فتح البيان ميں ايك واقع نقل كيا كيا ہياہے كه تركى اور برطانيه كاسفير كسي جگه كسي مقصد کے لیے اسم ہوئے تو برطانیہ کے سفیر نے جوعیسائی تھا چوٹ لگائی کہ سنا ہے تمہاری ماں برلوگوں نے تہمت لگائی ہے۔اشارہ تھاحضرت عائشہ صدیقہ ہوتھ سے بدکاری کے الزام کا۔ جن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں دورکوع ٹازل کیے اٹھارہ آینتیں نازل فر مائمیں۔تو برطانیہ کےسفیرنے یہ چوٹ کی کےسنا ہے کہتمہاری ماں بر تہت لکی تھی۔ترکی کاسفیر بڑا ہوشیار اور جالاک آ دمی تھااس نے کہا جی ہاں! ہماری ماں پر تو صرف تبهت لکی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہتمہاری ماں تو بچے بھی ساتھ لے کرآئی تھی وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا [سورة النساء] يبوري اب بهي كتي بين كيلى مايد العیاذ بالندحرا می تصادر یمی عقیده مرز اغلام احمد قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کادجل:

کہتا ہے کہ بیہ مولوی بڑے بڑے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹی عاشیے ہی عزت تبیس کرتا۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کی مال کی عزت کرتا ہوں ان کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتاہوں ان کے چے بہن بھائیوں کی عزت کرتاہوں۔ اس ظالم سے کوئی ہو جھے کہ
ان کا باب کہاں سے نکل آیا اور چے بہن بھائی کہاں سے آگئے۔ بیسب جھوٹ اور افتر اء
ہے اور ہرمسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھے۔ جب تک عقائد اور نظریات درست نہیں ہوں گئے چھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو فر مایا شیطان شہیں نہرو کے وہ تنہارا کھلا وشمن ہے۔

اورجس وفت عیسی مرائیہ کھی نشانیاں لے کرآئے قال فرمایا عیسیٰ مائیہ نے قد جِنْنہ کے دیائی کی باتیں ولا بَرِیْن کے دیان کروں میں تبہارے سامنے بقض الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی وہ جین میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اُس وفت یہودیوں نے شریعت کوایسے تک بدل اور بگاڑ دیا تھا جسے آج کل کے اہل برعت نے دین کو بدل اور بگاڑ دیا تھا جسے آج کل کے اہل برعت نے دین کو بدل اور بگاڑ دیا ہے۔ بدعات کوسنت بنادیا۔

#### بدعات اورخرافات

بدعت کے خلاف ہات کرونو ان کے مولوی اور پیر بھڑوں کی طرح کی چھپے پڑ جاتے میں۔ یقیناان لوگوں نے دین کا نقشہ رگاڑ دیا ہے۔

اعلان ہوا ہے کہ حضرت علی ہجوری ہیں ہے۔ کی قبر کواس سال عرق گلاب کے ساتھ عنسل دیا جائے گا۔ پہلے دودھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ان بزرگول نے جو پچھ کہا ہے وس پر توعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ بڑار ہیں کہ جن کے باتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے ۔ ان سے غیر اللہ کی پوجا چھڑا کر اٹھیں رب تعالی کے سامنے جھا دیا۔ چاندہ سورج ، ستاروں سے ہٹا کر ، دریا نے جمنا کی پوجا ہے ہٹا کر

رب تعالی کے سامنے جھ کا دیا۔ اور آج یہ جاہل ان کی قبر کو بجدہ کرتے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یاد رکھنا! آنخضرت مالی نے تمام چیزوں کا تھم بتلایا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت ہے ہوں گی ہرسال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ہوگی۔

حضرت عیسیٰ ملاہیے نے جب اعلان نبوت فر مایا تو سارے میہودی مخالف ہو گئے کہ بیہ ہمارا وین بگاڑنا جاہتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیے نے فرمایا کہ میں تمہارے یاس آیا ہوں تا کہ بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو \* فَاقَفُو اللّٰهَ پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَ أَطِيْعُونِ اور ميري اطاعت كرو۔ اور ياور كھوخرق عادت كے طور پرمیرے ہاتھ پر جو عجیب وغریب چیزیں طاہر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں رہ نہیں بن گیا اور نہ ہی میرارب بنے کا وعویٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ یادر کھو! اِنَّ اللهَ ہے شک الله تعالى هُوَدَ بِن وَرَبُّكُهُ وَي ميرارب باورتمهارابهي رب ب- بي مجزات اي نے مجھے عطافر مائے ہیں فاغدہ و کس اس کی عبادت کرد طفر اصر اطر مُستَقیده بيسيدها راسته ہے۔جفرت عيلى عليه نے توبيسبق دياليكن فَاخْتَلْفَ الْأَحْرُ الْبُ پس اختلاف کیا گروہوں نے مربینیھند آپس میں - وَقَالَتِ النَّصَادای مسيح اب ، السلُّ " میسائیوں نے کہا کہ" کی منے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا حلال زادہ نہیں ہے معاذ التد تعالیٰ مشرکوں نے کہا کہ ہمارے الہٰوں کا تو نسب نامہ ہے اس کانسب نامہ کہاں ہےلائر دکھاؤیہ

عیسائیوں بے فرقے:

اور بعض حضرات فرماتے بیل کہ احزاب سے عیسائیوں کے گردہ مراد ہیں۔

عیسائیوں کے ایک گروہ کا نام نسطور ہے جوعیسیٰ مائے کورب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور
ایک گروہ کا نام بعقو ہیہ ہے جوعیسیٰ مائے اور رب تعالیٰ کو آپس میں گڈ ند مانے ہیں یہ
طولیہ ہیں تیسر کے گروہ کا نام ملکا ئیہ ہے جوعیسیٰ مائے کو خدائی کارکن مانے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں کہ خدا تین چیزوں کے جموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آیک ہیسیٰ مائے دواور جبرائیل مائے ہیں کہ خدا تین حیزوں کے جموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آیک ہیسیٰ مائے دواور جبرائیل مائے ہیں کہ میتین مل تیسیٰ مائے ہیں کہ میتین مل تعین کے میتین مل کرنظام دنیا چلارہے ہیں کہ میتین میں۔

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سی کے گنا ہوں کا پلا بھار اُن ہوجائے گا تورب تعالیٰ اس کودوز خ میں چھنکنے کا حکم ویں گے۔تو اس کے متق ساتھی کہیں گے اے پروردگار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ رب
تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ زیادہ بیں سزا بھگت کر جائے گا۔ یہ کہیں گے اے
پروردگار! ہم اس دفت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھی جنت میں
نہ جائیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤتم دوزخ میں داخل ہوکر ان کو لے آؤ جن جن کوتم
پہچاتے ہو۔ دوزخ تمہارے لیے باغ و بہاری طرح ہوگ۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا
خلاصہ ہے۔ اس واسطے جماعت کے ساتھ تماز کی بڑی اہمیت ہے اوراجتمائی زندگی بڑی
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گار ساتھی کا باز و بکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گار ساتھی کا باز و بکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او بھی جن ہے۔ اس دوست بعض بعض کے دشمن ہوں گے گرمتھیوں کی دوتی وہاں بھی
ہر قر ہور ہے گی۔اللہ نعالیٰ ہمیں متقی بنائے اوران کی دوتی نصیب فرمائے۔



يغِيَادِ لاَحُوفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنَّهُمُ تَحُرُنُونَ الْآذِيْنَ الْمُنُوا بِالْيِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴿ اُدُخُلُوا الْجَنَّةُ اَنَهُمُ وَارُوا جَكُمُ الْمُنُوا بِالْمِنِيَا وَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴿ الْجَنَّةُ الْبَهُمُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَيُهَا مَا نَشُمُ وَيُهَا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَيُهَا مَا نَشُمُ وَيُهَا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَيَهُا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَيَهُا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَيَهُا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَالْمُنْ الْمُنْ وَيَهُا خَلِلُ وَنَ ﴿ وَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَيْكَ الْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ وَلَى عَنَابِ جَهَنَّمَ خَلِلُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الهائيل كان عا تكص وَانْتُدْ فِيهَا خَلِدُونَ اورتم ان مِن بميشدر بن والماء وكم وَيِلْكَ الْجَنَّةُ أَلَّتِي اوريب وه جنت أور نُتُمُوها جس كالتنهي وارث بنايا كيام بهمّا كُنْتُعْ تَعْمَلُونَ ان كامول كي وجه سے جوتم كرتے تھے لَكُمُ فِيْهَا تَمُعارے لِياس مِيں بول كَ فَاكِهَ تُحَيِّرُةً كَلِيلُ بَهْتَ زَيَادِهُ مِنْهَاتًا كُلُونَ جَنَ كُوتُم كَمَاوَكُ إِنَّا لُمُجْدِمِيْنَ بِ شك مجرم لوگ في عَذَاب جَهَنَّهَ جَهُم كَعَذَاب مِن خَلِدُونَ مِميشه رہے والے ہوں کے لایف تُرعنه مد نه بلکا کیاجائے گاان سے وهد فِيْهِ مُبْلِسُونَ اوروه السمِل ماليس مول م قماظلَمُنْهُم اورجم نے ان برظم ميس كيا وَلَكِنَ كَانُواهُ مُ الطُّلِمِينَ لَيكن وه خود بي ظلم كرنے والے إِن وَنَادَوْا اوروه يكاري كَ لِمُلِكَ الْمُالِكُ الْمُالِكُ مِنْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا عاب كرفي المردع مرير ربنك آب كارب قال وه كم النَّكُمُ النَّكُمُ مْكِنُونَ جِثْكُمُ رَبِّ والعِهِ لَقَدْجِنْنُكُمْ البِيتِ فَقِيلَ لاع بِين جم جمهارے پاس بالحق حل وَلْكِنَّ أَكْثَرَ كُمُ لَكُن اكثريت تمهارى لِلْحَقِّ كُرِهُوْنَ حَنْ كُويِسْدُ بَيْسُ كُرُتَّي -

ربطآيات:

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے دخمن ہوں گے متعقبوں کی دوستی کے اللہ تعالیٰ نے متعقبوں ک

کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایعباد اے میرے بندوا کا خَوْفُ عَلَیٰ ہُماتے کہ مقام نہیں خوف تم پر آئے کے دن تم اپنے امتحان میں کا میاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ چکے ہواب آئندہ تعصیں کی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ کے لیے امن وسکون میں رہوگے وَلآ اَنْتُمُ تَحْفَرُ نُوْنَ اور نہ تم ملین ہوگے گزشتہ زندگی پر کیوں کہ کفر وشرک اور معاصی ہے پاک گزری ہے لہذا تعصیں اس زندگی کے اعمال پر کوئی تم نہیں ہوگا۔ فر مایا یہ بثارت ان لوگوں کے لیے ہے اَلَّذِیْنِ اَمْتُوْ اِیالِیْتَا جوا کمان لائے ہماری آئیوں پر ، ہمارے احکامات پر عمل کیا ، تو حید ورسالت ، قیامت اور نقد ہر پر ایمان لائے وکا نُوْا مُنْہُ اِینِیْنَ اور شے وہ فر ماں بردار اللہ تعالیٰ کے ۔ پھر ان سے کہا جائے لائے وکا نُوْا مُنْہُ اِینَ اور تھے وہ فر ماں بردار اللہ تعالیٰ کے ۔ پھر ان سے کہا جائے گا اُذِیْہُ الْبُنْ اَنْہُ وَازُ وَا اُنْہُ ہُواْزُ وَا اُنْہُ ہُمُ ہُوا وَ ہُمْ ہُمِانِ کی قدر دوانی ہوگی کے ان کی ہو یوں کو بھی جنت میں ساتھ ملاویا جائے گا۔ اہل ایمان کی قدر دوانی ہوگی کے ان کی ہویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملاویا جائے گا۔

سورة مومن میں ہے کہ عرش کے اضائے دائے شتے ایمان دالوں کے لیے اس طرح دعا کی کرتے ہیں دَبّنا وَادْ خِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ '' اے رب ہمارے اور داخل کر ان کور ہے کے باغوں میں الَّیتی وَعَدْنَتُهُمْ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَذْوَا جِهِمْ وَذُرِّیتِهِمْ اوران کو بھی جونیک ہوں ان کَ آبا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَذُوا جِهِمْ وَذُرِّیتِهِمْ اوران کو بھی جونیک ہوں ان کَ آبا واللہ میں سے اوران کے یو بول اور اولا دول میں سے اِنَّکَ آنْتَ الْعَنِیْدُ الْعَکِیْمِ اور ایک آباد کی اور اولا دول میں سے اِنَّکَ آنْتَ الْعَنِیْدُ الْعَکِیْمِ اور اور اور اور اور اور اور اور میں سے اِنَّکَ آنْتَ الْعَنِیْدُ الْعَکِیْمِ اور اور اور اور اور میں سے اِنَّکَ آنْتَ الْعَنِیْدُ اللّٰ کے کہم اور اور اور کی میں داخل ہوجاؤ تخیبَرُ وَنَ مَ سب کی عزت کی جائے گی تمہارا احترام ہوگا۔

الزخرف

### جنت کی متیں:

آگاللہ تعالی نے جنتیوں کی بعض بعتوں کا ذکر فر مایا ہے جو جنتیوں کوملیس گا۔
اللہ تعالی فر ماتے ہیں یکطاف علیہ ہے بیصے اف ہے ن ذکھ ہے قَا کُوا ہے بھیرے جا کیں
گان برسونے کے پیائے اور آب خورے ۔ صحاف کا معنی رکا بیان، پیائے اور ایکو اب کا معنی گلاس یا آبخورے ۔ مطلب ہے کہ جنتیوں کے ھانے کے لیے ہوئے کے برتن استعال کیے جا کمیں گے وفیہا کھا آتُشُتیہ یہ الا نَقِیس اور اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کوان کے فس چاہیں گے وقیہا کھا آتا اُن میں ہیں اور لطف اٹھا کیں گی جن سے چیز ہوگی جس کوان کے فس چاہیں گے وقیہ اللہ الا نیک ہیں ہیں اور لطف اٹھا کیں گی جن سے آنکھیں وَائے ہوگے وہاں سے بھی آئی ہے اور لطف اٹھا کیں گی جن سے آنکھیں وَائے ہوگے وہاں سے بھی اُن کیس جاؤگے۔

779

# سونے جاندی کے برتنوں کا استعال:

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ ہوتات نے ایران کے سفر کے دوران میں بانی ویا۔
میں مجوی سے بانی مانگا تو اس نے جاندی کے آب خورے یا گلاس میں بانی ویا۔
حضرت حذیفہ ہوتات نے بینے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ بھر مانگا تو وہ بھر جاندی کے برتن میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ دہ بڑے آ دمیوں کوسو نے جاندی کے برتنوں میں مانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ دہ بڑے اور آخرت میں ویے تھے۔ حضرت حذیفہ ہوتات کیا کی کا دہ برتن بھینک ویا کہ آخرے برتنوں میں الکا خور قالد کا گھو اور آخرت میں جمارے کے برتنوں میں مت کھا تو بو کیونکہ بید نیا میں کا فروں کے لیے اور آخرت میں جمارے کے برتنوں میں مت کھا تو بو کیونکہ بید نیا میں کا فروں کے لیے اور آخرت میں جمارے لیے بیں۔ "آخرت میں جمارے لیے بیں۔" آخرت میں کافر ان سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتی کا پھی فرمان ب

کہ جو شخص سونے جاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ایساشخص ہیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ عورتوں کے ڈالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ جنت میں سونے جاندی کے برتن ہوں گے اور جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری کی جائے گی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیم اتی نے آنخضرت مالی آئی فدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا جھے یہ جانور جنت میں میسر ہوں گے؟ آپ میٹی نے فر مایا ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری ہوگ ۔ ای طرح ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ میٹی اجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے کیا یہ شوق جنت میں پورا کر سکوں گا؟ فر مایا جو نہی کوئی شخص کا شت کاری کی خواہش کا اظہار کرے گا تو اس کے سامنے فور آز مین تیار کی جائے گی اس میں جے ڈالے گا بصل آگ کر بڑی ہوگی پھر بک کرتیار ہوجائے گ تیار کی جائے گ اس میں جے ڈالے گا بصل آگ کر بڑی ہوگی پھر بک کرتیار ہوجائے گ خواہش کا خواہش کا دیاری ہوگی پھر بک کرتیار ہوجائے گ خواہش کا دیاری کے ذھیر لگا دیئے جائیں گے اور اس طرح تہاری خواہش کی ہوری ہو جائے گ

• آتخضرت میں نے ایک صحابی سے فرمایا اصل چیز جنت کا داخلہ ہے۔ اگر وہ سمجیں حاصل ہو گیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہو کر جبال چاہو گے جاسکو گے وہ سمجیں بڑی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ حتی کہ لاکھوں میں کا فاصلہ طے کرلو گے مگر نہ کوئی تھکاوت ہوگی نہ کی حادثے کا خطرہ ہوگا اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔

فر مایا و بِتلْكَ الْجَدَّ فَ الَّمِیْ اَوْرِ لَٰتُمُوْهَا اور بهی ہے وہ جنت جس كالتسميل ورث بنایا كيا ہے جو تسميل وراقت میں دی گئی ہے ہما گنتُهُ وَ تَعْمَلُونَ اِن اعمال کے

بدلے جوتم نے کے تھے۔ جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہوتا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبال بھی کامیانی کا ذرفر مایا ہے وہاں ایمان کی شرط لگائی ہے۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے فکمن یَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ وَ هُو مُومِنٌ فَلَا کُفَّرَ اَنَّ لِسَعْیهِ '' پی جو خص نیک عمل کرے گابشر طیکہ مذا بیمان رکھتا ہو پی ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی ۔' اور سورة البین یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّہِنِیْنَ المَنْوُّ اَ وَ عَمِلُوُ الصَّلِحٰتِ اُولَیْنَ هُمْ خَبُرُ البین یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّہِنِیْنَ المَنْوُّ اَ وَ عَمِلُوُ الصَّلِحٰتِ اُولَیْنَ هُمْ خَبُرُ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ کے اوردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہوگی ہیں جَوَاءُ هُمْ عِنْدَ دَیِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ اَنْ کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہوگی ہیں۔'' میں جَوَاءُ هُمْ عِنْدَ دَیِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ اَنْ کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہو کہ باغات ہیں۔''

هُمْ فِنْ مُنْلِسُونَ اوروہ اس عذاب میں آئ تو رہینی گیعنی مایوں ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ شوریٰ آیت نمبر ۴۴ میں ہے یَقُونُونَ هَلْ إِلٰی مَرَدِّ مِنْ سَبِیْلٍ '' کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے گر وہ نکل نہیں سکیں گے۔

فرمایا و مناظلَمُناهُمُ اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے تو د نیامیں ان کی طرف پیغمبر بھیجے ، کتابیں جمیجیں ،مبلغ بھیجے ،عقل وشعور دیا ،مدایت کے تمام اسباب مہیا کیے مگر انھوں نے کفروٹرک کا راستہ اختیار کیا لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زيادتى نبيس كى وَلِينَ كَانُواهُ مُرَالظُّلِمِينَ لَيْنَ يَخُودِ بَى ظَالَمُ اور بِ انصاف تضر انھوں نے اپنے اراد ہے اور اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا اور جہنم میں پہنچ گئے ۔عذاب ے ننگ آ کر کیا کریں گے۔ فرمایا وَ نَادَوْ الْمُلِكُ اور اِکاریں گے دوزخی اے مالک مالیے۔ دوزخ کے دارونے کا نام مالک ہے، مالیے۔ بیکاریں کے اے مالک مالیے، لِيَقْضِ عَلَيْنَارَ بُنُكَ البيخ برور دگارے درخواست کر د کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیے ہمیں موت دے دے تا کہ ہم عذاب ہے چھوٹ جائیں لیکن الّا یَسُوٹُ فِیْقَ وَلَا یَسْمِیٰ [سورة الاعلیٰ]'' ندمریں گے دہاں اور نہ جنگیں گے وہاں۔'' وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ جنتيول عدرخواست كريل مع ان أفيه ضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ الله '' کہ بہادو ہمارے او پرتھوڑ اسا یائی یا جو کچھاللہ تعالیٰ نے شمھیں روزی دی ہے''اس میں ي يَحْ يَمِينَ وَعِدُو قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَنِّي الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠]" جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے بید دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں پر۔'' فرمایا دروند دوزخ حضرت ما لک ملائے کو کہیں گے اپنے رب سے درخواست کروکہ ہم پر فیصلہ کر

وے کہ ہمیں مارو ب قبال وہ کہ گا اِنگہ فرکھ تُون ب شک تم ای مقام میں رہنے والے ہوتمہاری ورخواست قبول نہیں کی جائے گی نہتم یہاں نے نکل سکو گے اور نہ ہی شخصیں موت آئے گی بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لیے سپیں رہنا ہوگا ۔ سورہ فاطر آیت نمبر سے میں ہے وَھُم یَصُطرِ خُون فِنَها '' اوروہ دوز فی دوز خ میں چینیں گے جلا کیں گے میں ہے والم کی اور اور اور دوز فی دوز خ میں چینیں گے جلا کیں گا گرھے کی طرح آوازیں نکالیں گے۔''کہیں گے دَبَّنَا آئَعْرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَیْر الّٰ اِنْ اِنْ کُورِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَیْر کُوردگارا ہمیں یہاں سے نکال دے ہم التے کا کم کریں گے ہوائی کی طرف سے کریں گے ہوائے ان کے جوکرتے رہے۔''ایک ہزار سال تک رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی نہیں آئے گا۔ ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قبال انفسنہ وا فیہا وکلا جواب ہی نہیں آئے گا۔ ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قبال انفسنہ وا فیہا وکلا میں کرو۔''

لَقَدْجِنْنُ عُمْ بِالْحَقِّ البَتْحَقِّقَ ہم تمہارے ہاں جادین لائے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے وَلَحِینَ اَکْثَرَ کُمْ لِلْحَقْ کُو هُوْنَ لَیکن اکثریت تمہاری حق کو پیند نہیں کرتی۔ اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے۔ اپنی قوم ، براوری اور ملکی رسم ورواج پر چلتے ہیں حق کا نداق اڑائے ہیں لیکن جب گرفت آئے گی تو ان کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا اور انھیں ہمیشہ جمیشہ کے لیے دوز نے ہیں رہنا ہوگا۔

#HONOSTE

ٳ؞ٚٳڹڔڡؙٛۏٳٲڡ۫ڒٳؿٵ؆ؙؠؙڔڡٛۏڹ۞ٳ؞ٚؠۼڛڹۏڹٳ؆ڵڒڛۜؠۼڛڗۿ؞<u>ڿ</u> نَجُوْمِهُ مِرْ بَالِي وَرُسُلْمَالِكَ يُهِمْ يَكُنُّبُوْنَ ۖ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لَمِن وَلَنَّ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبْعَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ فَنَ رُهُمْ يَغُونُ أَوْ يَكُمُّوا وَيَلْمَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَهْرُكُ الْآنِيُ لَوَالْكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمُا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَكُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا صَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ بِيَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمُ لَيُقُولَنَ اللهُ فَأَنَّى يُؤُفَّكُونَ ﴿ وَقِيلِهٖ يُربِ إِنَّ هَؤُلَّا وَوَمُرَّلَا يُؤُمِنُونَ ﴿ فَأَضْفَهُ عَنْهُ مُ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ فَعَلَمُونَ عَنْهُ مُ عَلَيْهُ

اَمْ اَبُرَهُ مُؤَا اَمْرًا كَيَا اَمُول نَهُمْرِائَى نِهِ الكِ بات فَانَامُهُو مُون كَيْل بِهُ الكِ بات فَانَامُهُو مُون كَي بِسِ بِهُ مُكَان كُرت كِيل بِهِ مُكَان كُرت عَلَيْ الله مُكَان كُر الله مَن الله مُكَان كُر الله مُكَان كُل الله مُكْل الله مُكَان كُل الله مُكْل الله مُكْل الله مُكْل الله مُكْل الله مُكْل الله مُكْل الله مُك الله مِن الله مُك الله مِن الله مُك الله مُكْل الله مُك الله مِن الله مُك الله مُك الله مُك الله مُك الله مِن الله مُك الله مُك الله مُك الله مِن الله مُك الله مُك الله مُك الله مُك الله مُك الله مُك الله مُن الهُن الله مُن الهُن الله مُن الله مُن

التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ مَانُولِ كَاوْرُزُمِينَ كَا رَبِّ الْعَرْشِ جُورِب ب ورش كا عَمَّا يَصِفُونَ النهيزول سے جوب بيان كرتے ہيں فَدْرُهُمْ يس جيمور وين ان كو يَخُوضُوا تَقْصَر بين وَيَلْعَبُوا اور تَقَلِتُ ربين حَتِّى يُلْقُوا يَهِالَ تَكَ كَمِلَا قَاتَ كُرِينَ يَوْمَهُ مُالَّذِي الْجَالَ وَنَ سَعَ يُوْعَدُونَ جَسَ كَانَ ہے وعدہ كياجاتا ہے وَهُوَالَّذِي اوروہي ذات ہے فِ السَّمَاءِ إِنَّهُ آسَانُول مِينَ معبود قَ فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ اورز مين مين الله وَهُوَ الْمُكِينِهُ الْعَلِيْمُ اوروه حَكمت والاسب يَحِيرُ جانب والاسب وَتَبُرُ لُكَ الَّذِي اور برس بركت والى معوه ذات لَهٰ صَلْكَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ جس کی بادشاہی ہے آسانوں میں اور زمین میں فرمتا بَیْنَهُمَا اور جو پھھاس كورميان ب وَعِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَيْةِ اوراس كَ باس ب قيامت كاعلم وَإِنَيْهِ تُزَجِّعُوْدِ ﴾ اوراى كي طرف تم لوتائے جاؤگ وَلائيمْ للڪ الَّذِينَ " اور سپیں ہیں مالک وہ یَذِعُنُونَ مِنْ دُونِهِ جَن کو سے پکارت میں اللہ تعالیٰ سے يتي الشَّفَاعَة سَفَارَ كَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ كَرُوه جَسَ فَي تُواجَى وَيَ حَنَّ كَي وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوروه جائج بَيْنَ وَلَينَ اللَّهُ هُمْ اوراكُرا ب ان عصوال كرير مَن خَلَقَهُمْ السمال عَن عَيدا كيا إن كو لَيَقُولُنَ اللهُ البتة ضروركهين كالتدتعالي في فَأَنِي يُؤْفِكُونَ لِسَ بِي كَدَهِم بِهِم عَالَتْ میں وَقِیلهِ اور منتم ہے رسول کی ہات کی ایر آب کے ایے پروردگار! اِنْ

هَوْ لَآءِقَوْ مَ بِحَنْكَ بِهِ لُوكَ الْمِي قُوم مِن لَّا لِيُؤْمِنُونَ جَوَا يَمَانَ مِنِيلَ لَمُؤْلِدَ الْم لات فَاصْفَحْ عَنْهُمُ لِيل آب ان م درگز در کریں وَقُلُ سَلَّمُ اور کہیں سلام فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ بِی عَن قریب بیجان لیں گے۔ مشرکین کی تروید:

آج کی آیات میں اللہ تعالٰی نے مشرکوں کا ردفر مایا ہے۔ دنیا میں کا فر مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کا فروں اور مشرکوں نے بھی دین حق كومغلوب كرنے كے ليے ايرى چونى كاز ورالگايا۔ الله تعالى فے اى بات كا ذكر فرمايا ب إَمْ أَبْرَهُ وَالمُولَ لَيَا الْعُول فِي الكِيات مُعْبِرالى بِيكِ كَام كَا يَخْتُدَاراده كُرليا بتو پھر تن لیس فافاک مُرمُون پس بشک ہم بھی تھرانے والے ہیں۔ہم نے بھی پختہ ارادہ کرلیا ہے ان کی ہر تدبیر کونا کام بنانے کے لیے تل گئے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت تبر ٣٠٠ يس ب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِدِينَ " اوروه خفيم تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ 'ای کی تدبیر غالب آئے گی۔ چنانچہ کا فرول کے سارے منصوبے الله تعالیٰ نے ناکام بنائے اور وہ اسلام کارات نہ روک سکے قریش مکہ نے وین اسلام کو مسلنے سے رو کئے کے لیے بوراز ورلگایا۔ جوآ دمی مسلمان ہوتا اس پرتشدد کرتے تا کہوہ اسلام کو جیموز و ہے ۔ اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس شخص کو اپنے پرانے دین میں واپس آنے برمجبور کرتے۔ اگر کوئی شخص یا ہرہے مکہ مکرمہ میں آتا تو اس کو کہتے کہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔اور آنخضرت ہل کے خلاف پروپیگنٹرہ کرتے کہ بیٹخص ویوانہ ہے النی سیدهی با تیں کرتا ہے للبذااس کے قریب نہ جانا۔

#### اعشیٰ شاعراورضاد کا بن کی حضور عَلَیْ ایک سے ملاقات:

اعشى عرب كامشهورشاعرتها جوضائجة العرب يعنى عرب كاباجا كهلاتا تها\_جونهي كسي کے حق میں پاکسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتا تھا تو وہ فوراً مشہور ہوجا تا تھا اورلوگ اس کی ہات پریفین کر لیتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آیا اور آنخضرت میں آتا ہے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابوجہل اور اس کی بارٹی بڑی ہر بیثان ہوئی کہ اگریہ آ دی محمد مَنْ اللَّهُ اسے متاثر ہو گیا تو بھرساراعرباس کے چیچے لگ جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے اعشیٰ شاعر کواناج سے لدے ہوئے سواونٹ محض اس لیے دیئے کہ بیرحضور مُنْکِینی سے ملا قات نہ کرے۔ جنانچہ بیخص ا ناج لے کرواپس جار ہاتھا کہ راستہ میں اونٹ ہے گراگر دن ٹوٹ گئ اور وہیں مرگیا۔ حضرت ضاد رَبُهُ قِدَ کا بمن اور دیوانوں کے مشہور معالج تھے۔ ان کومعلوم ہوا مکہ مرمد میں ایک نوجوان دیوانہ ہوگیا ہے کیوں کہ شرکین مکہ نے آپ مال کا کو دیوانہ مشہور كرديا تھا۔توبيازخودعلاج كے ليے مكه مكرمه آئے۔قريش مكہ نے ان كوروكا مكر انھول نے کہااگروہ دیوانہ ہے تو ہیں معالج ہوں اس کا شافی علاج کردں گا۔ چنا نچیمسلم شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ضاد بڑاتھ آنخضرت مُنْٹِیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَنْ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَٱشْهَدُ ٱنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد خطبهنا تُوكروبيه مِوكيا - كَنِهُ لكا لوگ غلط کہتے ہیں کہ پیخص مجنون ہے اس کی زبان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک بہنچنا ہے۔وہ ای مجنس میں مسلمان ہو گیا۔ تو قریش مکہ نے حق سے رو کئے کی پوری کوشش کی ۔ نو فر مایا کیا انھوں نے پخت

بات کفہرائی ہے ہیں ہے شک ہم بھی کفہرانے والے ہیں پختہ بات رکر لیں یہ جتنی تدبیریں کر سکتے ہیں اَفَالاَنسَمَعُ سِرْ هُمَدُ وَلَا تَسْمَعُ سِرْ هُمَدُ وَلَا اَلْمَالُ اَلْمَالُ اَلْمَالُ اِلَا لَسُمَعُ سِرْ هُمَدُ وَلَا اَلْمَالُ اَلْمَالُ اِللَّهِ اِللَّالِ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّاللّٰ اِللَّهُ اِللّٰ اللّٰ ال

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلُ آپ فرمادیں ان کا فروں اور اہل کتاب کو جواللہ تعالیٰ کے لیے اولا د کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ اِن کَانَ لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ الرَّمُورَمِّن کی کوئی اولا د کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ اِن کَانَ لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ الرَّمُورَمِّن کی کوئی اولا د فَانَا اَقَ لَ الْحَدِیدِیْنَ تو میں سب سے پہلے عیادت کرنے والا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی دو تفیریں بیان کی گئی ہیں۔

ایک بیکہ اِنْ نافیہ ہے اور عاب بین کامعنی ہے انکارکرنے والے۔ کیوں کہ بیا معنی ہے انکارکرنے والے۔ کیوں کہ بیا مادہ اگرباب نصر یہ نصر ہے آئے تومعنی ہوتا ہے عہادت کرنا اور اگر سیع کے بیادہ معنی ہوتا ہے انکارکرنا۔ تومعنی ہوگانیس ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنے والوں میں ہے ہوں۔

دوسری تفییر، غبت کو نسخت کو سنایاجات تو پھر ان شرطید ہے اورشرطکا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو معنی ہوگا آپ ان سے کہددیں کدا گر رحمان کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا ،اس کی تعظیم و تکریم کرتا مکر ندالتد تعالی کی کوئی اولا و ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہوں سنہ خس ڈیٹ الشیافیت و الا رض

پاک ہے آسانوں اور زمین کارب رَبْ الْعَدْیش جوعرش عظیم کا بھی رب ہے وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَصِفُون ان چيزوں سے جن کو يہ بيان کرتے ہيں۔ کوئی کہتا ہے عزیر (مالیے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور کوئی کہتا ہے عیسیٰ (مالیے) اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے ،کوئی كہتا ہے فرشتے اللہ تعالی كى بنيال ہيں۔ يسب غلط كہتے ہيں فَتَعلم مَن اللّٰهُ عَمَّا يُشُو كُونَ [الأعراف: ٩٠]" الله تعالى كي ذات بهت بلند بان ي حن كويه الله تعالى كاشريك بناتے ہيں۔''فرمايا فَـذَرُهُمْ يَحْوُ ضُوْا لِسَان كُوچِھوڑ ديں تھے رہيں ہہ باطل چیزوں میں ۔شرکیہ اور کفریہ عقائد میں یہ تھنے رہیں ویک عَبُوا اور کھیل کودمیں كَرْبِين حَقْي يُلْقُوايَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَهال تَك كريلين النَّاس دن ہے جس کا ان ہے وعدہ کیاجا تا ہے، قیامت کا دن ۔ جب بداللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا جواب دیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سز ابھکتنی یزے گی۔اگر آخرت کی سزاہے بچنا جاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو حیدیر ایمان لائیں ، حضرت محمد رسول ﷺ کی رسالت براور قیامت برایمان لا نمیں۔

 ہاں کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کوجائے والا ہے وَدَّبِرَ لَتَ الَّذِیْ فَ اللّٰہِ اور وہ ہر چیز کوجائے والا ہے وَدَّبِرَ لَتَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

قیامت کاعلم صرف الله تعالی کوہے:

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اوراى كے ياس ب قيامت كاعلم كرده كب آئ كى؟ الله تعالیٰ کےسوا قیامت کا دفت کوئی نہیں جانیا ۔سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۸۷ میں ہے لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ " نَهِين ظاہر كرے گاالله تعالى اس كواس كے وقت برمكروني - " البيته قيامت كى بعض نشانيوں كاعلم الله تعالىٰ نے انبياء عليہ كو بتايا ہے جن كا ذكر احادیث میں موجود ہے۔مثلاً:مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا،امام مہدی مالیا م ظہور ،حضرت عیسیٰ ملطبی کا نزول ،آسانوں ہے د حال کا ظاہر ہونا ، یا جوج ماجوج کی بورش بسورج کامغرب ہے طلوع ہوتا ہشرق دمغرب،اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا دغیرہ۔ باقی قیامت کےعین وقوع کاعلم کسی کوئبیں ہے۔تو فرمایا اس کے باس ہے قیامت کاعلم وَإِبَیْهِ تُرْجَعُونَ اورای کی طرف تم لوثائے جاؤ گے اور حساب کتاب موكًا وَلَا يَمْ لِلْتُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ مِالشَّفَاعَةَ اورْنِيسَ اختيار موكَّا ان كوجن كوب الله تعالى سے بنچے يكارتے بيں سفارش كا بن كومشرك لوگ اين حاجوں ميں يكارتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ بیہمیں قیامت والے دن سفارش کر کے حیشرالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوسفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔سورۃ الزمر ہیت نمبر سہ مہ میں ہے عُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا " آپفر مادي كرسفارش وسارى التدتعالي ك قبضه مين ہے۔' جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دے گا ۔ کا فرمشرک کو نہ تو سفارش کا اختیار ہوگا اور نہ شرک کا فرکے لیے سفارش ہوگا ۔ تو فر ما یا اور نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پنچے ، سفارش کا آلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِیْ مَروہ جس نے گوائی دی حق کی ۔ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گوائی دی کلمہ تو حید کو قبول کیا قد میڈ کیٹ کی سفارش کا المل نہیں ہے۔ سفارش کی جاسکتی ہے۔کا فرمشرک سفارش کا المل نہیں ہے۔

انبیائے کرام علی استے اسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو گا۔ کسی کا فرمشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کرسکیں گے۔ سورہ طر آیت نمبر ۱۰۹ میں سے اللہ میں اَذِن که الرّ حمل و رَضِی که قولًا ہاں وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ادر جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔

آگاندتهالی نے اپن توحید کے سلسلہ میں صفت خالقیت کا ذکر فر مایا ہے۔ فر مایا و کہن سالڈ تھ فر قبین خلقہ فر اوراگرآپ ان سے پوچیں کہ ان کوکس نے بیدا کیا ہے لیکھ و کُور کا بیات کے قائل سے لیکھ و کُور کا اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے۔ مشرک اس بات کے قائل سے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ پارہ ۲۳ میں ہے و کے نے ن کہ ہر چیز کا خالق اللہ قوائی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۸ پارہ ۲۳ میں ہے و کے نے ن کہ ہر چیز کا خالق اللہ قوائی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۸ پارہ ۱۳ میں ہے و کے ن ن کے کہ تا اللہ قوائی میں نے بنائے آسان اور زمین تو ضرور کہیں کے اللہ تعالی نے۔ "تو مشرک اللہ تعالی کو زمینوں ، آسانوں ، چا ند سورج ، ستاروں کا خالق مانے تھے تو ظالمواجب خالق ، الک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت

کے لائق دوسرے کمیں طرح بن گئے؟

فرمایا فَانیٰیوُفَکُونَ توبیاوگ کدهر پھرے جاتے ہیں بیکس اندھیرے ہیں محکریں ماررہے ہیں؟ جب خالق اللہ تعالیٰ ہے تو نظام چلانے والا بھی وہی ،عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر فرمایا ہے جواس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنحضرت یَنگُیُّ فی نے لوگوں کو ایمان کی وعوت دک ساری عمر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور اس راستے میں ماریں کھا کیں، طعنے سنے، ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیس لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نبیس لائی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تیفیم پریثان ہوکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اکثریت ایمان نبیس لائے ہیں۔ وقی لے اور قتم ہے نبی کی اس بات کی لیر تب اِن کرت اِن کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایس بات کی لیر تب اِن کہ کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پر ذرق کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پر ذرق کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پر ذرق کومختی اثر نہیں ہوا یہ ایمان نہیں لاتے ۔

الله تعالى نے آپ مَنْ لَيْنِيْ كُوسلى دى ہے كه آپ مَنْكِينَ ان كفار ومشركين كى با توں كو خاطر ميں نہ لائیں بلکہ فاصفَحُ عَنْهُمْ پی درگزر کریں ان سے آپ ان کی حرکتوں سے يريثان نهول فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرعد: ٣٠] "كُونَكَ آب کے ذمے میرا پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں بانتا تو پھر حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔''ہم نے آپ کوحق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم [البقرة:١١٩]" أوربيس سوال كياجات كاآب سے دوز خیوں کے بارے میں'' کہآ ہے نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں پہنچایا؟ کیوں کہ بیآ ہے کی ذرمہ داری ہی نہیں۔آ ہے ذرمہ ہے ہمارا بیغام کھول کر پہنچا وینا۔ توفر مایا آب ان سے درگزر کریں ،ان سے تعرض کریں و قُل سَلوً اوران كوسلام كهه كرانگ بوجائيں -اسے سلام متاركت كہتے ہیں - جب تم كسى طرح نہيں مانے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جھکڑ انہیں کریں گے بلکہ علیحدگی اختیار کرلیں گےتم اپنا کام كرتے رہواورہم اینا كام جاري ركيس كے -مگرايك بات یا در كھوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پی عن قریب بیرجان لیں گے۔ آئبیں معلوم ہوجائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بعض نتائج تو و نیامیں سامنے آجا کیں گے اور حتی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دود ھاکا دود ھاور یانی کا یانی ہو حائےگا۔

\*\* CO-COST

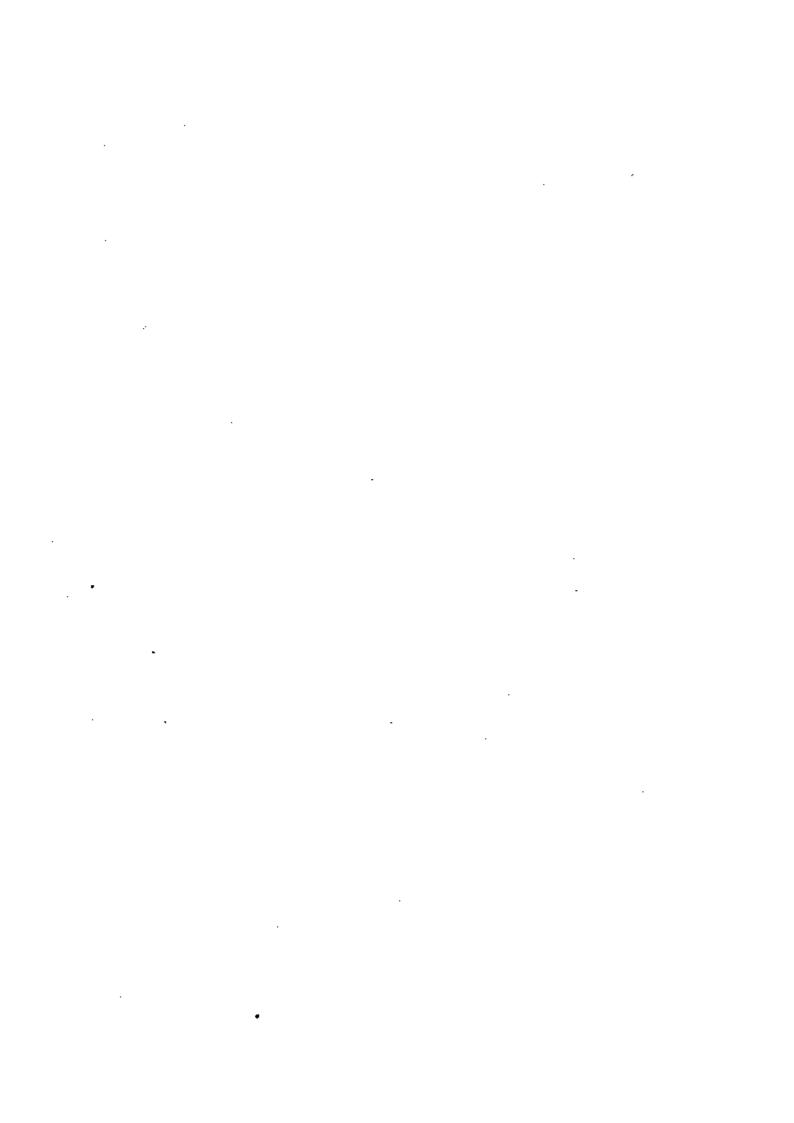

بِسُهُ النَّهُ النَّجُمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّهُ عَمْرُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَمْرُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِحُ النَّالِحُلْكُ النَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلُولِي اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالَّةُ النَّالِحُلْكُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكِ اللَّهُ النَّالِحُلْكِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِي الللَّالِيلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

Owice programmed and Mark

ومده ويوري الرجور إسارة المراجو

シート・サイス・カート・カン

(4年8月8年7)

تفسير

الاقالة الاقالي القالي القالية التوالية التوالية التوالية التوالية التوالية التوالية التوالية التوالية التوالي

(مکمل)

(جلد....)

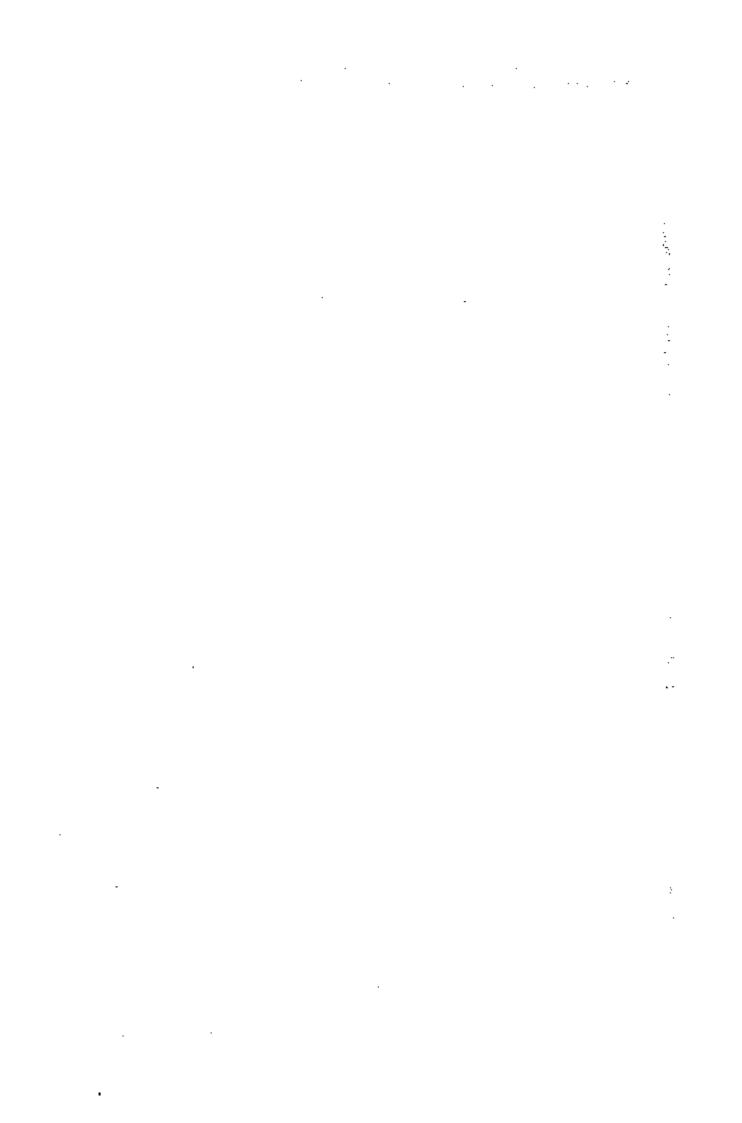

## وَهُمْ الْبِلَهَا ٥٥ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالِ مَرْكِينَةٌ ١٣ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى مَرْكِينَةٌ ١٣ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ١٣ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْ

## بِسْجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

ڂ؆ؖۉٙۅٳڵڮڗ۬ڛٳڵؠؙڽؽڹؖٛٳٛٵۜٵٚٲڹڒڵڹٛ؞ڣؽڮڶڎۣٟڡؙؠڵڒڮڎٟٳؾۜٵڮؙؽٵ ڡؙڹ۫ۮڔۺ؈ۏۿٵؽڡؙۯ؈ٛػؙڰڷٲڡ۫ڔػڮؽۅۣۨٵڡ۫ڗٵڞڹٷؽ؈ؽٵٳٵػٵ ڡؙۯڛڸؽڹ؈ٛؽۼڰڲڡ۫ۯ؈ػؙڰڷٵڡ۫ڔػڮؽۅۣۨٵڡ۫ڗٵڝؽۼٵڶڮڸؽٷۨڔؾٳڶؾٵڮ ٵڶۯۻ ۅٵڹؽڹۼٵڔڶؽڬڹڠؙٷۊڹؽڹ۞ڰٙٳڵۮٳڵٳۿۅۿۏؿۼؽۅؽؙؽؿ ٮڰڰؙۿۅۯۺٵؠٙٳؖڮؙٷٳڵۯٷڸؽڹ۞ؠڶۿڞڣٛۺڮؾڵۼڹٷڹ۞ٵۯٮؘۼڹ ڽٷۯڗٲٚؿٳڶڡؽٵؠٛۑۮؙۼٳڹڰؠؽڹ؈۠ڲۼۺؘٵڰٵڞۿۮٳۼڒڮٵڮؽڰ ڒڹڬٵڰۺڡٛۼٵٛٳڵۼڹڹ؈ٳ؆ؙڡؙٷ۫ؽؙۏڹ۞ٵؿ۠ڮۿڟڒڮۮؽۅڞۮ ڮٲۮۿۿۯڛٷڴڣۣؽڹڰٳؾڰۿٷٷٷٳۼؽۿۅڠٵڵۅٳڡۼڰۄۼڹٛٷڹٛۿٳڟ

خَفَقُ وَالْكِتْ الْمُنْ الْم

إِنَّاكُنَّامُرْ سِلِيْنَ بِشُكَهُمْ بَصِحِهُ وَالَّهِ بِينَ رَحْمَةً مِّنْ زَّبِّكَ رَحْتَ ا ہے آ یہ کے رب کی طرف سے اِنَّا اُمَّةَ بِ شِک وہی الشَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ عنفوالا جانفوالا ب رَبِّ السَّمَٰوْتِ رب مِ آسانون كا وَالْأَرْضِ اورز من كا وَمَابَيْنَهُمًا اورجو يَحِمان كورميان ج إِنْ كُنْتُف مُّو قِينِينَ اگر ہوتم یقین کرنے والے لآ إله اِلله اِلله مَو تبیں ہے کوئی معبور مگروہی کے جی وَيُمنِتُ وَمِي رُنْده كُرِتا بِ اوروسى مارتاب رَبُّكُمُ وهممارارب و رَبُّابِنَا بِكُورُ الْأَوَّلِيْنَ اوررب بِمُحارے يَهِلِ آباؤا جدادكا بِلْهُمْ فِي شَكِّ بلكميه لوگ شك مين يَّلْعَبُونَ كَعيل رب بين فَارْتَقِبْ يِن آب انظاركري يَوْمَ الدن كا تَأْتِي السَّمَاءُ لاحْكًا آسان بِدُخَانِ مَّيِيْنِ وهوال كلا يَغْشَى النَّاسَ وْحانب لِكُالُوكُول كُو هٰذَاعَذَابٌ اَلِيْمُ يعداب م وردناك رَبَّنَاكُشِفَ عَنَّاالْعَدَابَ (كبيس م السياك) ال ہمارےرب دورکردے ہم سے عذاب کو اِنَّامُوْ مِنُون بِ اِسْکَ ہم ایمان لانے والے ہیں اَنی لَهُمُ الذِّكُرٰی كيول كرموگاان كے لي تفيحت حاصل كرنا وَقَدْ حَاءَهُمْ اور حَقِيلَ آجِكاان كياس رَسُونَ مَّينِينَ رسول کھول کر بیان کرنے والا شہر تو آرا عنه پھرروگردانی کی انھوں نے اس ے وَقَالُوا اوركَهَا مُعَلَّمٌ مَّجْنُورِ يَهِ كَصَايا مُواسِهِ ويواند إِنَّا · گاشِفُواالْعَذَابِ بِ شَك بم دوركر في والله بين عذاب كو قليلًا تحورى

# مدت تك إِنْكُمْ عَآبِدُوْنَ بِشُكُتُم يُحْرَكُمْ كَالْمُرْفُ لُوسِنَ والعِهورة تعارف سورة :

اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے ۔عربی میں دخان کامعنی ہے دھواں ۔ اس رکوع میں آیت کریمہ آرہی ہے جس میں دخان کا لفظ موجود ہے۔ دھویں سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ دخان کا لفظ چونکہ موجود ہے اس لیے اس سورت کا نام دخان ہے بینی دہ سورۃ جس میں دھویں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سے قبل تر پیٹھ سورتیں نازل ہو چی تھیں ۔اس میں تین رکوع اور انسٹھ آیتیں ہیں ۔ المحقة كم تعلق بات يملِ كرر يكل ب كدالله تعالى كے ناموں كى طرف اشارہ ہے۔ ح ے مراد حمیل ہے اورم سے مراد مجیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفت اور بررگ سب سے زیادہ ہے۔ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ وَاقْسِيہ ہے۔ معنیٰ ہو گاتشم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ کتاب ہے مراوقر آن کریم ہے۔اس میں تو حید کے مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں شرک کا کھلے لفظوں میں روکیا گیا ہے۔ عبادات اورد گیرمسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی دضاحت کے ساتھ خوب بیان موت بيس إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ هُبُرَكَةِ بِحُسْكَ بَم فِي الكواتاراب بركت والى رات میں۔برکت والی رات سے مرادلیلة القدر ہے۔ سورة القدر میں ہے إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ [ ياره: ٣٠] " بشك بم فاس كوا تارا جليلة القدريس - "اورليلة القدررمضان المبارك كمين من شهر ومَسَانَ الَّذِي أُنْدَلَ فِيْهِ الْقُرُّان [البقره: ١٨٥]

" آسمان و نیاپرایک مقام ہے ہیت العزت اور بیت العظمت بھی اے کہتے ہیں۔ تو

### اليلة مباركه كي تفسير:

ا کنرمفسرین کرام بینیم اس کی تفسیریمی کرتے ہیں کہاس رات سے مرا دلیلۃ القدر ہے۔لعض مفسرین کرام ہوئیتینے نے اس رات سے مرادشب برأت کی ہے جو پندرھویں شعبان کی رات ہے۔اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہاس رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے رزق کا فیصلہ فر اتنے ہیں کہ اِس سال اس کو اتنارزق ملے گااس کو اتنارزق ملے گا۔ اس سال جس جس نے پیدا ہونا ہے ان کی پیدائش لکھی جاتی ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی موت درج کی جاتی ہے۔ بڑے رجسٹر سے چھوٹے میں۔ یہ بہار ہوگا ، یہ تندرست ہوگا وغیرہ۔ یہ فصلے پندرھویں شعبان کوہوتے ہیں ۔تو دونوں تفسیر وں کی تطبیق ہو عتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم ہے نازل ہونے کا فیصلہ بندرھویں شعبان کوفر مایا اور ٹازل لیلنة القدر میں کیا۔ کیوں کہ بعض چیزوں کا فیصلہ ہوجا تا ہے مگر عمل اینے وقت ہر موت ہے۔ فرمایا ان اے نام نیوریق بے شک ہم ورائے والے بین نافر مانوں کو دنیا ئے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اس کے لیے ہم نے پیٹمبر بھیجے ، تَ بِينِ نَازِلَ كِينِ فَيْهَا نُفِهِ وَ إِن الراتِ مِينَ جِدَا كَيَاجًا تَا هِ بَكُفِيرَاجًا تَا ہِ فُلُ

اَمْدِ حَدِينِهِ بِرِمَعَامِلُهُ عَمْتُ وَاللَّهُ تَدَوَّلُ الْمُلْفِئَةُ وَالدُّوْحُ فِيهَا "الله تعالىٰ ك فرشت الرّت بين ليلة القدركواورروح بهي "روح سے مراد جرائيل مالينے بين - اور فرشتوں كے ساتھ حضرت جرائيل مالينے بهي الرّتے بين - جہال كہيں كوئى عبادت ميں مصروف ہوتا ہاں كوسلام كہتے ہيں - آنا فانا دنيا ميں گھوم جاتے ہيں اور الله تعالىٰ كى رحمتيں بھيرتے ہوئے جلے جاتے ہيں اور سلامتی الرقی ہے جبی حقی مصلیم الفہ خو طلوع فجرتك ،

فرمایا آخرافی عندنا بیمعامے ماری طرف ہے موتے ہیں۔ان میں کی کا کوئی دخل ہیں ہے اِنّا محصناً مُن سِلِنِنَ بِشک ہم رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ حضرت آ دم ماليك سے لے كر حضرت عيسى ماليك تلك يسلم يغيبر كزرے آخر ميں تمام پیمبروں کے امام اور سروار ہم نے بھیجے اور کتاب مبین بھیجی ۔ بیپیمبروں کو بھیجنا <sub>ک</sub>ے ت مِن زَینَ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ رب مجبور نہیں۔اگروہ کوئی پیغمبر نہ بھیجنا کوئی سکتاب نہ نازل کرتا اس کوکوئی نہیں یو جھ سکتا تھا۔ زمین آسان اور جو پچھاس نے بنایا ہے ا بی مرضی اور اختیار سے بنایا ہے اس بر کوئی جرنہیں تھا۔ اِٹ اُنھ کھوَ السَّمِینِ جَالْعَلِیْمَۃُ ہے شک و بی ہے سننے والا سب باتوں کو قریب کی ہوں یا دور کی ، آ ہستہ ہول یا او مجی ہول۔ اورجانيا بسب كے حالات اور نيتول كو رئيب السُلوب و مرب ہے آسانوں كا-آ سانون میں جو مخلوق ہے فرشتے وغیرہ سب کی تربیت کرنے والد اللہ تعالی ہے۔ فرشتوں کے علاوہ ہے شار کلوق ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ۔ وَالْأَرْضِ ہِ اورزَ مِن کارب ہے۔ ز مین میں جو مختوق ہے انسان میں ، جنات ہیں ،حیوانات میکیٹرے مکوزے ،ان سب کا رب التدتعالي ہے۔ سمندر میں بے شار مخلوق ہے ساری مخلوق کوجانے والا ، پیدا کرنے والا

، یا لنے والا صرف اللہ تعالی ہے اس کے سوا اور کوئی پالنے والانہیں ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھز مین اورآسان کے درمیان ہے، فضاہے،خلاہے، یہ پرندے جو ہمارے سرول یر کافی ، کافی دیر تک پر پھیلا کراڑتے رہتے ہیں ،ان کی الگ دنیا ہے۔ان سب چیز وں کا رب بھی ۔ اللہ تعالیٰ ہے۔کوئی جان دار چیز ایس نہیں مگراس کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ے مَامِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا '' نبيس بَولَ عِلْي عِلْي بِعرف والا جانور مگراللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے اس کی روزی اِٹ کُنْتُمْ مُوْ قِینِینَ اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ جب ہر چیز کارب وہی ہے تو لا آلة الله مق البیس ہے کوئی عبادت کے لائن مگروہی اللہ تعالیٰ ۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روا ہے ، نہمشکل کشاہے ، نہ کوئی فریاد ری ، نہ دست گیر ، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق ہے ، نہ کوئی بکار نے کے قابل ہے بیر ساری صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں یکٹی و یکھیئے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب مال کے پیٹ میں بیجے کی شکل وصورت بن جاتی ہے تو اللہ نعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہاس میں روح ڈال دو۔اس کے بعد بچے تقریباً یا نجے ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کواللہ تعالیٰ عطافر باتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس برموت طاری کرتے ہیں پھرموت کے بعد اس کوقبر کی زندگی عطا فر ماتے ہیں ۔ قبر کی زندگی بھی زندگی ہے بھر اس سے بعد قیامت والی زندگی ہے ۔ قبر والی زندگی کا ہمتیں شعور نہیں ہوسکتا۔ اگرتم نسی مردے کو قبر میں دیکھوٹو اس میں زندگی والے آ ٹارشہیں نظرنہیں آ بھی گے گر ہوتا سب کچھ ہے۔ نکلیف بھی ہوتی ہے اورآ رام بھی ہوتا ے ، مزے بھی کرتا ہے اور ممکین بھی ہوتا ہے۔ سز ابھی برداشت کرتا ہے اور رحمتوں ہے فا کدہ بھی اٹھا تا ہے۔ تو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ رَبُکُمْ وَدَبُ إِبَا إِنْ عُرُ الْاَقِ اِبْنَ وه تمهارا بھی رب ہے اور جوتھا رہے آباؤا جداد پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی آ دی رب کا مفہوم بچھ لے تو ان شاء اللہ تعالی شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا ۔ تو تربیت کے سلسلے میں جتنی چیز ول کی ضرورت ہے وہ سب رب تعالی کے پاس ہیں ۔ مثلاً : جان دار چیز کو مزاج کے موافق غذا کی ضرورت ہے ، ہوا کی ضرورت ہے ، پانی کی ضرورت ہے ، لباس کی ضرورت ہے ، مرائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے ۔ یہمام چیزیں رب تعالی کے پاس ہیں ۔ سیساری ضروریات بوری کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔

وہی مورج کی کرنیں جن میں تمہاری حیات ہے تیز ہوجا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جوزندگی کا سبب ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں پرغورتو تب کرے کے انسانیت ہو۔ آج اکثر انسان تو حیوانوں سے بھی برتر ہیں۔ فرمایا ہیں کھنے فیٹ شکٹ ینگنے ہوئی کا سکہ یاوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ قرآن پاک

کے متعلق شک ہے ، نبی کریم میں کے متعلق شک ہے ، قیامت کے بارے میں شک ے، عالانکہ قرآن محکم ہے اور حضرت محمد رسول اللہ عَلَیٰ کی نبوت حق ہے، قیامت حق ے ان چیزوں میں کی شک شے کی تنجائش نہیں ہے فاز قب پس آب انظار کریں يَوْمَ تَأْتِ السَّمَآءَ بِدُخَانٍ مُّبِينِ السون كاجس دن لائك كاآسان دهوال كعلاء واضح يَّغْشَى النَّاسَ وْهَانِ لِي كَالُولُول كُو هَٰذَاعَذَابُ أَلِيْدُ يَعْدَاب بِدردناك. آپ الکالیا کی بدد عاکے نتیج میں کے والوں پر قحط کا مسلط ہونا: حضرت عبد الله بن مسعود رہی ہو۔ اس کی تفسیر اس طرح فر ہائے ہیں کہ جب مکہ والول نے آنخضرت علی فیل بوت کا انکار کیا ، توحید کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آتخضرت منتق نے ان کے لیے بدد عافر مانی کہ اے پر دردگار! ان پر ایسے سال مسلط فرماجیے یوسف ملے کے زمانے میں مسلط فرمائے تھے۔حضرت یوسف ماہی کے زمانے میں سات سال قحط ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابن مسعود بڑتھ فرماتے ہیں وہ سال آئے کہ ہر شے تھلس گئی ، یانی کے جوتھوڑ ہے بہت چشمے تھے دہ ختم ہو گئے ، جانور مرنے گئے ، بندے بھوک میں مبتلا ہوئے ، وہ مردار جانور جن کولوگ بھینک آتے تھے ، ان بد بودار جانوروں کوجا کرکھانے لگ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مڈیاں پیس پیس کر کھاتے تھے ، چمڑے کھاتے تھے۔ ابوسفیان آنخضرت مان کے یاس آئے جوان کے نما ئندے تنے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تنے ۔ کہنے لگے اے محمد مُلْکِیْکِ! آپ کی قوم کتنی تکلیف میں ہے و تکھتے نہیں ہوان کے لیے دعا کرویہ تکلیف ان ہے دور ہو جائے تو پھرہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ سٹن کے فر مایا چیاجان! اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ میری رسالت کو مان لو اللہ تعالیٰ عذاب فوراْ دور کر دے گا۔ کہنے لگا اس

بات کوچھوڑ دوبس دعا کر دہمارے لیے۔ بیہ جوسات سال ان پر قبط کے مسلط ہوئے ان کے سامنے دھوال ہوئے ان کے سامنے دھوال ہی دھوال ہوتا تھا۔ اٹھتے تھے بھوک کی وجہ سے سامنے دھوال نظر آتا تھا، گرجاتے تھے ، این مسعود رکھتا اس دھویں سے بیددھوال مراد لیتے ہیں۔ جو کمے والول برجھایا ہوا تھا اوران برمسلط تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس وہ اس کی تغییر میر تے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے کہ د جال ظاہر ہوگا ، مہدی مائیلہ آ کیں گے ، زمین میں کثرت سے زلز لے آ کیں گے ، قین میں کثرت سے زلز لے آ کیں گے ، حجاز سے دھوال نکلے گا ، کثرت سے سیلاب آ کیں گے ، خسف بالمشرق ، شرق کا ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا و خسف بالم تحویل بورب کے علاقوں میں سے ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا ، و حَسَف بِ الْدَحَوْ يُر وَ العرب ، اور عرب کے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ۔

اپنا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں اس وقت امریکہ کی فوجیس عرب میں بیشی ہیں اور بدمعاثی کا اوّ ابنا ہوا ہے ممکن ہے ہی زمین دھنسا دی جائے ۔ تو ابن عباس رہنگ فرماتے ہیں کہ اس وهویں ہے مراد وہ دھوال ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے جو آسان کی طرف ہے آئے گا اور سب کو وہ دھوال نظر آئے گا۔ ان تفسیر وں کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ۔ پہلا دھوال بھی واقع ہوااورا گلابھی واقع ہوگا۔

تو فرمایا کہ انظار کریں اس دن کا جس دن لائے گا آسان دھوال واضح جو چھا جائے گا لوگوں بر۔ وہ دردناک عذاب ہے اس وفت لوگ دعائیں کریں گے رَبَّنَا اخسیشف عَنَّاالْعَذَابُ اے ہمارے رب دور کردے ہم سے عذاب اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ بے شک ہم ایمان لائے والے ہیں آتی لَهُمَّ الذِّھے رہی کیوں کرہوگا اِن کے لیے

تصیحت حاصل کرنا وَقَدُ جَمَاءَ هُمُهُ رَسُولٌ مُّهِینَ اور تَحْقیق آجِکاان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا ﴿ فَغَرْتُو لَوْ اعَنْهُ ﴿ كِيمِرانِھوں نے اعراض کیااس رسول ہے ، نہ میں ہے۔ یُعَیِّمُهُ بَشَر کہاں کوایک انسان سکھا تا ہے بعلیم دیتا ہے۔ایک غلام تھار دمی جس کا نام جئر تھا اور بعض نے عائش اور بعض نے بیبار ککھا ہے۔ اس بے جارے کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جب وہ بیار ہوتا تھا تو آنخضرت میں آئے اس کی تیار داری کرتے تھے،اپنی توقیق کے مطابق کھانا وغیرہ دیتے تھے۔تو کمے والوں نے بیالزام لگا دیا کہ بیٹیش نامی غلام اس کُقعلیم دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے چودھویں یار نے میں اس کار دفر مایا کہ لینے سانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَّ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ [النحل:١٠٢ | حمل ك طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا استاد ہے وہ بے جارہ تو عربی ہی نہیں جانتا اس کی زبان تو مجمی ہے ،روی ہے۔ٹوٹے پھوٹے عربی کے جملے بولٹا تھا۔اور پیقر آن توصیح و بلیغ عربی میں ہے۔ یہ مجمی اس کو کیسے سکھاسکتا ہے۔ الزام کی تبچھ نہ تبچھ مناسبت تو ہو نی عاہے۔ مگر شوشے جھوڑنے والے شوشہ جھوڑ دیتے ہیں۔

 والے ہو۔تم اتنے ضدی ہو کہ گفروشرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسموں عذاب دینا ہے تم اپنا کام کرورب اپنا کام کرے گا۔

\*\* CONCOST

#### يؤم نَبُطِسُ الْبَطْسَكَةَ

الكُنرِى إِنَّامُنْتَقِمُونَ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبُكُهُ وَقُوْمَ وَرْعُونَ وَجَآءُمُمُ اللَّهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُوْلُ كَمْ رَسُوْلُ اَمِينُ وَ اللَّهِ إِنِّ عَبَاد اللهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُوْلُ اَمِينُ وَ الْمَا عَلَى اللهِ إِنِّ عَبَاد اللهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُوْلُ اَمِينُ وَ الْمَا عُلَى اللهِ إِنِّ عَلَى اللهِ إِنِّ التَّكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بشكم من لا يا مول تمهارے باس بِسُلُطن مَّيِيْن مُحلى وليل وَإِنِّ عَذْتُ بِرَبِي اور بِشُكُ مِن بِنَاهُ لِيتَامُونِ النِّيرَبِي وَرَبِّكُمْ اور تهار اربى أَنْ تَرْجُمُونِ كُمْ مِحْصَلُ سَارِكُرُو وَإِنْ لَمْ تُوَالِيْ اوراكرتم مجھ پرايمان تبيس لاتے فَاعْتَزِنُونِ پس مجھے الگرہو فَدَعَا رَبَّ إِلَى الكَارَامُويُ نِي الشِّرِبِ كُو أَنَّ هَوُ لَآءِقُومٌ بِشَكَ مِيتُومُ مُجْرِمُونَ مُجْرِم بِينَ فَأَسْرِ بِحِبَادِي لَيُلًا يُن لِي كَرَجِلين مير ، بندول كورات كو إِنَّكُمْ مُّ تَنْبَعُونَ بِشَكْتِهِ اللَّهِ يَجِعُ كَيَاجًا حُكًا وَاتُّرُ لِدِّالْبَحْرَ اور چھوڑ دے سمندرکو رَهُوا رکا ہوا إِنَّهُ مَرْجُنُدُ مُّغُرَقُونَ بِشُك وه ایک شکر نے جوغرق کیا جائے گا کھ تَدر کھوا کتنے چھوڑے انھوں نے مِنْ جَنْتٍ بِاغَات وَّعُيُونِ اور حِثْمُ وَّذُرُوعِ اور كُميتيال وَّمَقَامِر كريي اورعمه مقام وَنَعْمَةِ اورخُوثَى كَ يَيْرِينَ كَانُوافِيْهَا فُكِمِيْنَ جن میں وہ آسودہ حال تھے گذلك اى طرح ہوا وَاوْرَ أَنْهَا اور ہم نے وارث بنادياان چيزول كا قَوْمًا اخْرِيْنَ دوسرى توم كو فْمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ التَّمَآهُ لِين نه رويان يرآسان وَالأَرْضُ اورزمين وَمَاكَانُوَا مُنْظَرِينَ اورندہوئے وہ مہلت دیئے ہوؤں میں ہے۔

ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ مے والوں پر نافر مانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

سات سال قط مسلط کیالیکن انھوں نے کوئی بات سلیم نہ کی۔ جہاں ان کا پارہ تھا وہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اور دھمکی دی اور فر مایا اس دن کا انتظار کرو یوم مَنبُطِش الْبَطْشَة الله الله تعالیٰ نے اور دھمکی دی اور فر مایا اس دن کا انتظار کرو یوم مَنبُطِشُ الْبَطْشَة الله عَنبُوری جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اِنّا اُمُنتَقِدٌون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔

## البطشة الكبراى كاتفير:

بخارى شريف مين روايت ہے كه البطشة الصينزي كي تفسير بدر كا واقعه ہے۔ ہجرت کا دوسراسال تھا،سترہ رمضان المبارک جعد کا دن تھا، کا فرمشرک ایک ہزار کی تعداد میں بوی تھاٹ باٹ کے ساتھ اچھلتے کودتے ہوئے ،نعرے مارتے ،شاویانے بحاتے ہوئے آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، گانے والی عور تیس ساتھ لائے کہ ہماری کامیابی کے گیت گائیں گی ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کو بری طرح شکست ہوئی ۔مسلمانوں کی تعداد نین سوتیرہ تھی ۔ آنخضرت ٹاٹنٹی قیادت فر مارے تھے، آنھ تلواروں کا ایک ہزار تلوار کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تین سوتیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آ دمی تھے۔عالم اسباب میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا گررب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس ون کا انتظار کروجس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ بڑے بڑے سر کافر مارے گئے ،ستر كرفيّار ہوئے باقيوں كو بھا گئے كارستہ نہ ملا۔ يہلّے اللّٰد تعالیٰ نے ان يرقحط مسلط كيا ، انھوں نے نہ مانا۔ بدر میں ان کو بڑی بری شکست ہوئی مگر نہ مانا۔ آ گےاللہ تعالیٰ نے آتخضرت من کی کی اگر بدلوگ نہیں مانے تو یریثان نه ہوں ایسے منکر اور سرکش پہلے بھی گزرے ہیں۔

الله تعالى فرماتے بيں وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البَّتِ تَقَيْقَ ہِم نے

آز مایاان سے پہلے فرعون کی تو م کو وَ جَاءَ هُمْ وَ اَسُونُ کے بِیْدُ اور آیاان کے پاس ارسول بوی عزت والاحضرت موک ملتب عقائد کی کمابوں میں تصری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا ورجہ حضرت محمد رسول اللہ علیٰ آگا کے ، دوسرا درجہ حضرت ابراہیم ملتب کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا ملتب کا ہے اور تیسرا درجہ حضرت موک علیہ کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا تغییرہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا۔ خت سے خت تعینہ ہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا۔ حضرت موک علیہ ہے نہیں دیتا تھا اور یہی کا م اس کے کارندوں کا تھا۔ حضرت موک علیہ نے فرعون کے دربار میں دومطالب دکھے۔ ایک فرمایا یہ نے رُغون کے دربار میں دومطالب دکھے۔ ایک فرمایا یہ نے رُغون کے اور اور اور کی رہوں کے اور میر ساتھ میر ابھائی ہارون بھی ہے ۔ آئ دَسُولًا دَسُولًا وَ طَالَ اللهُ مِن کی طرف ہے۔ 'اور میر ساتھ میر ابھائی ہارون بھی ہے ۔ آئ دَسُولًا وَ حَدِدِکی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔ دیسو کے بین آپ کے دب کی طرف ہے۔ 'اس میں وجید کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔

دوسرامطالبہ تھا کہ توبی اسرائیل کوآ زاد کردے میں ان کوارض مقدس شام لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کومیرے حوالے کروتا کہ بیآ زادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔

اس آیت کریمدی دوسری تغییراس طرح کرتے ہیں کہ آن آن آ الی عبادالله الله الله الله عبادالله عبادالله عباد الله عباد ال

ذخيرة الجنان

ادائیگ کا تھم دیتا ہوں کہ تو حید مان لو، رسالت قبول کرلو، قیامت کوئی ما تو اور جو تہارے فرصادات ہیں ان کوقبول کرو۔ میں تہارے لیے رسول امین ہوں ۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچا تا ہوں۔ اور اے فرعونیو! قَائَلاَ تَعْلُوْاعَ کَیٰ اللّٰه اور بیے کہ سرکتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقالے میں ۔ یعنی نافر مانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موئی بیسلُطن مُیمین ہے کہ سرکتی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موئی بیسلُطن مُیمین ہے مثل میں لایا ہول تمہارے پاس کھی دلیل ۔ اللہ تعالیٰ نے موئی ملائے کو فونشانیاں عطافر مائی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہان میں سے ایک لائھی کا سانپ بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر تکا لتے تھے تو سورج کی طرح چمکنا تھا۔ یہ سانپ بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر تکا لتے تھے تو سورج کی طرح چمکنا تھا۔ یہ نشانیاں و کیھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائیے کودھمکی دی کہ انتہاں و کیھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائیے کودھمکی دی کہ انتہاں تا ہے ہوں تا ہاؤہ ور نہ ہم شمیس پھروں سے سنگ سارکریں گے۔

کیامعنی ہے کہ ہم تصور جم کردیں گے۔ جب فرعون کے ظلم کی صد ہوگئ ف ذَعَارَ ہَ تَوْ مُوکُ مُلْتِ ہِ نے این رب کو پھارا اپنے رب دعا کی اَنَ هَوَ لَا عَقَوْمُ مُلْجُومُونَ بِ شک یہ قوم ہم ہم ہے۔ میں نے ان کوئی کی بات کہی ان کوئٹا نیاں ہی دکھا کمیں جو آپ نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرما کمیں گریہ کوئی بات مانے کے قریب نہیں آئے۔ الٹازیاد تیاں کی مرب ہے ہم آیا فائسرِ بِعِبَادِی لَیُلًا، بیس لے جاؤمیرے میں بظلم کیا۔ اللہ تعالی کی طرف ہے جم آیا فائسرِ بِعِبَادِی لَیُلًا، بیس لے جاؤمیرے بندوں کورات کو اِنَکُمُ مُنَّابَعُونَ بِ شَک تمہارا یکھا کیا جائے گارتھم یہ ہوا کہ ان کو بندوں کورات کو اِنَکُمُ مُنَّابِعُونَ بِ شَک تمہارا یکھا کیا جائے گارتھم یہ ہوا کہ ان کو چنا ہے جو ترب کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں یہ پہرے کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں جائی جو میں دیا ہے جو میں میاں سے بجرت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں کے بیاں سے چلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تمہارا انظام رب تعالی خود کریں یہاں سے جلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تمہارا انظام رب تعالی خود کریں گے۔

## بن اسرائیل کامصرید نکلنا:

مصر بڑا آباد علاقہ تھا چنانچہ لوگ جب مصر سے چلے ہزاروں کی تعداد میں مرد عور تیں تھیں، پیچ بھی ساتھ تھے۔ رات کے پرسکون دفت میں ایک بچہ واز نکا لے توشور کی جاتا ہے۔ بھر عور تیں تو ایس کلوق ہیں کہ این کوئو بار بھی چپ رہنے کا کہوتو یہ چپ بہیں رہ سکتیں وہ غیر اختیاری طور پر بولتی رہتی ہیں گر اللہ تعالیٰ نے فرعو نیوں کو ایسا سلایا کہ کس کو خبر تک نہ ہوگ وی تو سعلوم ہوا کہ بی اسرائیل تو سار ے عائب ہو گئے ہیں۔ فرقون کو اطلاع دی اس نے فور آ ایم جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ کو اطلاع دی اس نے فور آ ایم جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ اپنے وزنز اعظم ہا مان کو کہاتم فوج کے آگے رہواور جوعوام ساتھ آگے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنز اعظم ہا مان کو کہاتم فوج کے آگے رہواور جوعوام ساتھ آگے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنز اعظم ہا مان کو کہاتم فوج کے آگے رہواور جوعوام ساتھ آگے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنز اعظم ہا مان کو کہاتم فوج کے آگے رہواور جوعوام ساتھ آگے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنز اعظم ہا مان کو کہاتم فوج کے آگے رہواور جوعوام ساتھ آگے ہیں فوجی توں ہیں مصر سے لیے وہ فوج کے چیچے رہیں اور میں تمہارے پیچھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے

جانے والے ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مفت کے مزدور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جارہے ہیں اور بدنا می علیحدہ ہے موئی ملاہیے بر گلزم پر پہنچ تو رب تعالیٰ کا تھم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مارورا سے بن جا کیں گئم برقلزم کو پار کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ک قدرت سے پانی کے بانک بن گئے۔ اِس طرف کا پانی اِدھر کھڑا ہو گیا اورا س طرف کا اُدھر کھڑا ہو گیا درمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موئی ملاہی ، حضرت ہارون ملاہی اُدھر کھڑا ہو گیا درمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موئی ملاہی ، حضرت ہارون ملاہی ساتھیوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچے بھی پیچھے ندر ہا۔ فرعونی جب بحقلزم میں فراضل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم کو تھم دیا کہ چل پڑو۔ فرعونی سارے کے سارے فرق ہوگر جہنم رسید ہوئے کسی کو یہ بھی علم نہ ہوا کہ کہاں گئے ہیں۔

پر پھینک دیا۔اب تک اس کی نعش مصر کے بجائب گھر بیں موجود ہے۔ کسی کسی وقت اس کا فوٹو اخبار میں آجا تا ہے آدی دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے کہ یہ وہ ضبیث ہے جو کہتا تھا انا دیسکم الاعلمی ہے جس نے موکی مالیوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ تھا جس نے بی اسرائیل کے بارہ ہزار بیجنل کیے تھے اور ان کے مکان گرائے تھے۔

فرمایا وَافْرُ اِنْ اَبْحُرُ رَهُوا اور چھوڑ دے سمندرکورکا ہوا اِنْ ہُد جُنْدُ مُمُو مُمُورَ کے جو فرق کیا جائے گا۔ فرمایا کے مُقَر کُوامِن جَنْدِ کُوامِن جَنْدِ کُوامِن جَنْدِ کَان ہوں کے مُقَر کُوامِن جَنْدِ کُوامِن جَنْدِ کُلُومِ کَان ہوں جھوڑ ہے اور کھیتیاں اور ہوں ہوں ہوں بالمُنگیس جھوڑ ہیں جن جھوڑ ہیں قرمُ مَقَامِ کَرِ اَسِی اور ہوں ہوں ہوں بالمُنگیس جھوڑ ہیں جن میں قالین بچھے ہوئے تھے اور ہوے آسائش کے سامان تھے وہ سب چھوڑ گئے قَدْمَ اور ہوں اور خوشی کی چیز ہیں اور نعمیس جن میں وہ آسودہ صال تھے۔ وہ سب چیورہ گئی اور خوشی کی چیز ہیں اور نعمیس جن میں ہوں آسودہ صال تھے۔ وہ سب چیورہ گئیں اور وہ سید ہے جہنم میں پہنے گئے کے ذلات ای طرح ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو برحم قلزم میں فرق کر دیا۔ مولی مالیو اور ان کے ساتھیوں کو نجات فرعون اور اس کی قوم کو برحم قلزم میں فرق کر دیا۔ مولی مالیو یہ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی وارڈ ڈالا ف ہے کہ دوسری قوم سے مراد کون ہیں؟

## بنی اسرائیل وادی تنبیمیں:

علامہ بغوی ہیں ہے۔ مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موک ملاہے کے ساتھی وادی میں کہ جس وقت موک ملاہے کے ساتھی وادی میں پہنچے جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی میں اُئی کہتے ہیں جو چھتیں (۳۲) میل کمی اور چوہیں (۳۲) میل چوڑی ہے۔ ۱۹۶۷ء میں اس پر یہود نے حملہ کر کے قبضہ کرلیا۔ اب کچھ حصہ مصرکود نے دیا ہے اور وہ حصہ جونو جی اہمیت کا حامل ہے

اور جہاں تیل کے چشے ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے۔ حالا نکد جغرافیے کے لحاظ سے میم کا حصہ ہے۔ وادی سینائی سطح سمندر ہے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مری ہے۔ تو علامہ بغوی ہوئی فرائے کہ بنی اسرائیل جب وادی تیبہ میں پہنچ اور ان کو یقین ہو گیا کہ فرعون تباہ ہو گیا ہے اور اس کی فوجیں بھی تباہ ہو گئ ہیں تو بھی کھے اور سورة الشعراء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۱۹ میں تاہے و اور شام ایس اسے واپس مصر چلے گئے۔ اور سورة الشعراء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۱۹ میں تاہے و اور شام ایس اس ایس کو۔ " مجھوہ اپس علی اسرائیل کو۔ " مجھوہ اپس علی علی اور باتی و ہیں رہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فوری طور پر بنی اسرائیل وارث نہیں ہے بچھ عرصہ کے بعد دہاں کے دوسرے لوگوں عرصہ کے بعد دہاں کے دوسرے لوگوں نے قبضہ کرلیا۔ بعد میں یہ زمین اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فیسیائی نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فیسیائی نے تاہ وَ الْاَرْضَ پی نہ رویا ان پر آسان اور نہ ذمین فرعونیوں کے تباہ ہونے پر۔

#### زمین وآسان کارونا:

اس مقام پرمفسرین نے حضرت علی دفاتہ سے دوایت نقل کی ہے کہ آنخضرت مالی ہے۔ نہیں مفسرین نوت کوئی موس فوت ہوتا ہے تواس پرآسان اور زمین روتی ہے۔ زمین کے دولے کی وجدوہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا ، بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یاوکرنے والا بندہ جب فوت ہوجا تا ہے تو آسان کے دوورواز سے بھی روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کی رحمتیں اور رز تی نازل ہوتا تھا۔ تو موس جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روتی

ہے، آسان بھی روتا ہے۔ اور فرعو نیوں کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسان رویا بلکہ
آخضرت میں ہوگئی نے ایک جنازہ و کھے کر فر مایا مُستوین ہو اُو مُستو اُح مِنه ' یہ آرام پائے
والا ہے یا اس ہے آرام حاصل ہوگیا ہے۔ 'صحابہ کرام میں نے عرض کیا حضرت اس کا
کیا معنی ہے تو آپ میں نے فر مایا کہ اگریہ مومن ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان
جھوٹ تی جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پائے والا ہے اور اگر یہ برا
ہے تو یہ سَتَدِیْٹ مِنهُ الْعِیادُ وَالْبَدَدُ وَالشَّحَدُ وَالدَّوابُ '' تواس سے بندوں نے
راحت حاصل کرلی ، مرکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کرنی ، حیوانوں اور درختونی
نے راحت حاصل کرنی ، مرکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کرنی ، حیوانوں اور درختونی

توبرے آدمی کا مرنادوسروں کے لیے راحت ہے۔ تو زیمن اور آسان ان پر کیوں روئے گا؟ تو فر مایانہ ان پر آسان رویا اور نہ زیمن روئی و مَناکے انُواهُ مُنْظِرِینَ اور نہ بوع و و مہلت دیے ہوئے لوگوں میں ہے کہ جب رب تعالی کاعذاب اور گرفت آئی تو ان کومہلت نہ ملی فور اُ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہن کی کوسلی دی کہ اُلہ تعالیٰ نے آپ ہن کی کہ دنیا میں بھی تا ہی اور آ خرت میں بھی تا ہی۔ تا تو انتظار کریں ان کا بھی وہی حشر ہوگا کہ دنیا میں بھی تا ہی۔ تابی اور آخرت میں بھی تا ہی۔

## COVOCASIE

## وَلَقُلُ نَجِينُنَا بَئِنَي إِسْرَاءِيْلَمِنَ

الْمَنُابِ الْمُهِيْنِ فِي فِرْعُونَ الله كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُهُيْنِ فِي فَلْ الْمُلْكِيةِ فَالْمَانُ عَالِيًا مِنَ الْمُهُ فِي الْمُهُمْ عَلَى الْمُلْمِينَ هُو الْمَلْمِينَ هُو اللّهِ الْمُلْمِينَ هُو اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا خَلُونَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا خَلَقُنَا السّمَا وَ وَالْمَرْضَ وَمَا اللّهُ وَمَا خَلَقُنَا السّمَا وَ وَالْمَرْضَ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلَقَدُنَةَ فَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ اورالبِية تحقيق بم نے نجات دی بی اسرائیل کو جرب الْعَدَابِ الْمُهِ فِي الْسِي عذاب سے جونو بین کرتا تھا جن فِيرُ عَوْنَ فَي فَرَعُونَ فَرَعُونَ مُرَشَ تھا جَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

لَيَقُولُونَ البِسَهَ مِنْ إِنْ هِيَ نَهِي مَهِي مِنْ إِلَّا مَوْتَتُنَاالْأُولِي مَّر ہماری کیبلی ہی موت وَمَانَحُومِ بِمُنْشَرِیْنَ اورہمُ ہیں اٹھائے جائیں كَ فَأَنُّوا يُس لِي آوَتُم بِالبَآبِاَ جَارب باب وادول كو إن كُنْتُمُ طدِقِيْنَ الرَّهُومِ سِيحِ أَهُمُ خَيْرٌ كيابٍ بِهُتَرَبِينَ أَمُقَوْهُ رَبُّعِ يَاتِّجَ کی قوم قَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ جوان سے پہلے گزرے ہیں أَهْلَكُنْهُمْ مَمْ فَان كُومِلاك كِيا إِنَّهُمْ كَانُوْامُجُرِمِيْنَ بِشُكوه مجرم شے وَ مَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ اور تبین پیداکیا ہم نے آسانوں کو وَ الْأَرْضَ اورزمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اورجو کچھان کے درمیان ہے الحِییْنَ کھیتے ہوئے مَاخَلَفُاہُمَا نہیں پیداکیا ہم نے ان کو اِلّابالْحَقّ مُرحَق كماته وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلايَعْلَمُونَ لَيكن اكثران كَنْبِين جانة إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِ شُكُ فَصِلْ كَا وَن مِيْقَاتُهُمْ اللهُ كَا مَقْرِر وَقَت بِ أَجْمَعِينَ سبكا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى ال دُن بَين كفايت كرے كاكوئي دوست عَنْ مَوْ تَى لَى دوست سے شَيْنًا لَيْ يَحْمَ بَكُن وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہان کی مدد کی جائے گ<sub>ی۔ اِ</sub>لّا هَو ن<sub>َد ت</sub>َجهَ اِللّٰهُ سَمَّروہ جس پراللّٰہ تعالیٰ رحم فرمائ إنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ بِشَكُ وه عَالب مِهم بان ہے۔ تذكرهٔ بنی اسرائیل :

موی ماسے ، بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر چلا آ رہاہے ۔ ان آیات میں بھی ان کا

ذکرہے۔فرمایا وَلَقَدْ نَجْینَا اورالبت تحقیق ہم نے نجات دی بینی اِسْرَآءِیلَ بی اسرائیل و مِنَ الْعَدَابِ الْمُهِینِ ایسے عذاب سے جوان کواذیت پینیا تا تھا۔وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ مِنْ فِرُعُونَ فرعون کی طرف سے ہوتا تھا۔ تواس سے اللہ تعالیٰ نے ان کونجات دی کہ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے برقلزم میں غرق کیا اور بنی امبر ائیلیوں کو نجات دی کہ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے برقلم سے نجات دی اِنَّهُ بِی بینیا یا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی اِنَّهُ بِی بینیا یا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی اِنَّهُ بی بینیا یا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی اِنَّهُ بینی کے شک وہ فرعون سے ان کھائے ان لوگوں میں فرعون سے تھاجوعدل وانصاف کی صدود کھلا تکنے والے تھے۔فرعون بڑا ظالم تھا اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ اپنے اقتدار کی فاطر بارہ ہزار بیخ تل کروائے تا کہ اس کے اقتدار پرکوئی ذونہ پڑے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا دیمن اس کے گھر میں پالا اور اپنی قدرت بتائی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے فیصلوں کو ٹالے والے ہم جو جا ہے ہیں کرتے ہیں۔

فرمایا و لَقَدِ اخْتَرُ نَهُمْ اور البت تحقیق ہم نے چنا ، انتخاب کیابی اسرائیل کا عکلی عِلْمِ عَلَی بنیاد پر عَلَی الْعُلْمِینَ جہان والوں پر۔اپ زمانے یس بی اسرائیل ساری قوموں سے اونجی قوم تھی۔ ان میں اللہ اتحالی نے چار ہزار پیغیر بیسیج ، تین مشہور کتابیں ان پیغیروں پرنازل ہوئیں ۔ تورات موی سین پر، زبور داؤ و مالیا پر، انجیل عیسلی مالیا پر۔فرمایا ہم نے ان کا انتخاب کیا علم کی بنیاد پر جہان والوں پر و اَتَیْنُهُمْ فِنَ اللّٰ بِیْ اور ہم نے دیں ان کونشا نیال منافی و بِکَلَوْ المَّیِنُ جَن میں انعام اور احسان تھا اللّٰ ایت اور ہم نے دیں ان کونشا نیال منافی و بیکو اُلو اُلیا ہے نے ان کو جہاد کا تھم دیا ۔ کہنے گئے فاؤ موگ مرب و ادی تیہ میں پنچ تو موٹ مرب ہے نے ان کو جہاد کا تھم دیا ۔ کہنے گئے فاؤ ہوں اُلی بیا ہیں اور آپ کا اللہ بیا کی اللہ بیا کی اور آپ کا این اور آپ کا در جا کر لڑ و بے شک ہم تو یہاں بیضے والے ہیں ۔'' اللہ تعالیٰ نے ارض کا رب جائے اور جا کر لڑ و بے شک ہم تو یہاں بیضے والے ہیں ۔'' اللہ تعالیٰ نے ارض

مقدس چالیس سال کے لیے اب پرحرام کردی۔ یہ بزاروں کی تعداد میں بھے۔ وادی تیہ بڑا کھا میدان تھا جہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ چند آ دمی اس کے سائے میں بیٹے کیس۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے باولوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا۔ جب سورج جڑھتا باول آ جاتے سورج کے غروب ہونے تک گہرے باولوں کے سائے دہتے۔ اور ان کے کھانے کے لیے من وسلوئی کا انتظام فرمایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بٹیر ان کوئل جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضیبر علی طعام فرایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بٹیر ان کوئل جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضیبر علی طعام فرای ہوئی سے بازی کوئی کی انتظام فرمایا چھر پر لاٹھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے موکی مالیے کوفر مایا پھر پر لاٹھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کوئی تیں انعام واحسان اور آ ز مائش تھی کھی۔ پر دا قعات بیان فرما کر پھر الٹہ تعالی کے والوں کومتو جہ کرتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ هُوُلَاءِ بِشَك بِهِ مَحْدوالِ لَیَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں اِن اِللہ مُوت ہیں اسموت ہو ہم مرتے ہیں اسموت کے اِللہ مُوت ہیں اسموت کے ایس مرکے ، ہڈیال بعد وَمَانَحُن بِمُنْ اَلْمُونَ ہُوں اُلھائے جاکمی گے۔ بس مرکے ، ہڈیال بوسیدہ ہوگئیں، چوراچوراہوگئیں، دوبارہ ہیں اٹھائے جاکمی گے۔ قیامت ہے، تی ہیں۔ ہوسیدہ ہوگئیں، چوراچوراہوگئیں، دوبارہ ہیں اٹھائے جاکمی گے۔ قیامت ہے، تی ہیں۔ تم کہتے ہود و بارہ اٹھنا ہے تو پھراس طرح کرد فَانُوْ اِلبَابَابِاً بِنَا لَیْسَ لَے اَوْہمارے باپ دادول کو۔ یہ ہمارے آ باواجداد کی قبریں ہیں ان کو اٹھا کر ہمیں دکھا دو اِن کے نشد ضد قبین ہوجائے کہ صد قبین ہوجائے کہ اللہ قبین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ زندہ ہواکرتے ہیں۔ گرائلہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے واقعی مردے دوبارہ زندہ ہواکرتے ہیں۔ گرائلہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔

کسی کی فر مائش ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا۔

### توم تبع:

الله تعالی فرماتے ہیں آگھ مند گئی اُم قور منتیج کیا یہ بہتر ہیں کے والے یا تئی کی قوم بہتر ہے۔ تبع کا لفظ دوم تبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک بیاور دومرا سورت ق میں ۔ یہ کون برزگ سے؟ متدرک حاکم میں روایت ہے آخضرت نے فرمایا لا اَدَّدِی میں ۔ یہ کون برزگ سے؟ متدرک حاکم میں روایت ہے آخضرت نے فرمایا لا اَدَّدِی اَتُنبَّ عَنبِی اَمَّ لا اُدَّ مِی اَسْانت نبی کی طرف بول ہوتی ہوتی ہے۔ تو م کی اضافت تبع کی طرف بوتی ہوتی ہے۔ تو م نوح ، قوم میں اُسافت تبع کی طرف بوتی ہے۔ مشرین کرام پھیلی فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا تمیر ۔ اس قبیلے مفسرین کرام پھیلی فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا تھیر ۔ اس قبیلے کا ایک آ دمی تھا اسعد بن مُلیک ۔ بیآ وی پہلے آگ کی پوجا کرتا تھا الله تعالیٰ نے اس کو ہدایت دمی آگ کی پوجا کرتا تھا الله تعالیٰ نے اس کو ہدایت دمی آگ کی پوجا کرتا تھا الله تعالیٰ نے اس کو الله تعالیٰ میں اس کی میں اس کی کنیت ابوکر ہے تھی آئی ہے اور ابوکر یہ بھی آئی ہے۔

آنخضرت میں الکھینے '' یہ پہلا تخص ہے جس نے کعبہ اللہ پرغلاف چڑھایا تھا۔' قوم کو بڑا ہم تھا اللہ پرغلاف چڑھایا تھا۔' قوم کو بڑا ہم تھایا گرقوم نے اس کی اطاعت نہیں گی۔اس کے لیم چوڑ ہے قصید ہے بھی آتے ہیں۔ پہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آنخضرت میں ہے کشر یف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔ ہیں۔ پہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آنخضرت میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت اس کے ایک قصید ہے کہ اس کو ایک دیتا ہوں کہ حضرت کم میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت کم میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت کی خدمت کروں گائے۔

شهدت على احمدانه دَسُولُ بادمن الناس فَلَوُ مُدِتُ عَلَى عمرى إلى عمرة لكُنْتُ وزيرًا لَه وَزنًا

اس کا ایک خط عقیدت بھرا آپ منظی کے نام ہے۔ اس بیارے خط کے الفاظ بھی تم سن لو۔ یہ خط نقل درنقل ہوتے حضرت ابو ابوب انصاری بڑتھ کے خاندان کے پاس تھا۔ بالآخریہ خط ان کے پاس بہاوا ورانھوں نے آنخضرت منظی کو پہنچایا۔ حضرت ابوا یوب انصاری بڑتھ کا نام غالد بن زید تھا۔ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی خط تھا تبع کا جس کا نام اسعد بین مُلیک تھا۔ وہ لکھتا ہے:

'' حقیراورناتص بندے کی طرف سے اِلی محمد بن عبد الله نَبِیَّ محمد مَنْ اَللَّهُ نَبِیَ محمد مَنْ اللَّهُ نَبِی محمد مَنْ اللَّهِ نَبِی محمد مَنْ اللَّهُ نَبِی محمد مَنْ اللَّهُ عَبِر اللَّهُ نَبِی خَدَمَ مَنْ اللَّهِ اور اللَّهُ تَعَالَی کے رسول ہیں خساتیم النبیین ہیں وَدَسُول بیں النبیین ہیں وَدَسُول بیں النبیین ہیں وَدَسُول بیں النبیین ہیں وَدَسُول بیں النبیلین کے رسول ہیں النبیلیں''

یداد برعنوان تھا۔خط کامضمون کیا ہے؟ سنیے:

ہے۔ صرت! فَإِنْ آدُد کُتُكَ فَيهَا وَ نَعِمَتُ الرَّمِن فَا وَدِر پالياتو ميرى برى خوث تم يہوگى، ميرے واسطے برى سعادت ہوگى وَإِنْ نَسمُ آدُدِ كُكَ اورا كر حضرت! فَتِكَ الله تعالىٰ كَ ہاں سفارش كرنا وَلَا تَسْسَانِي يَوْمَ الْقِيلَةِ اور قيامت والے جمعے نہ بھلادينا فَاتِنَى مِن اُمَّتِكَ ہیں می تَسْسَانِي يَوْمَ الْقِيلَةِ اور قيامت والے جمعے نہ بھلادينا فَاتِنَى مِن اُمَّتِكَ ہی می آپ كى امت كاليك فروہوں الا وَلِيسن جوآپ كى امت كے اول افراد ہیں وَبَايَعُتُكَ اور میں نے آپ كى روحانی بیعت كی ہے قبل مُجِنْهِكَ آپ كَآنے سے پہلے وَانَا عَلَى مِنْتِكَ اور میں آپ كی محت پہوں وَ مِلَّة آبِيْكُ ابر اهيم اور آپ كے وادا ابر اجم كی ملت پر ہوں۔ "

بداسعد بن ملیک تج مین نیاسی خطاکھاتھا شُم خَتَمَ الْکِتلَبَ پھراس نے خط پر مہرلگائی اور مہر کے الفاظ بیریں و نقش عَلیّه لِلْه اَمْر مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ، بَعْدُ بِہلے بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہاور بعد میں بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔

 زمن کو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو بِحَمان كورميان ب ليبين كھيلتے ہوئے كھيل تماشے كے طور يزبيں بيداكيا۔ان كے بنانے كاكوئى مقصد ہے۔

دیا آخرت کی کھیے اسکول، کالج ، یو نیورٹی ، مدرسہ ، جامعہ ، دارالعلوم ہوتا ہے۔ان کے بنانے کا مقصد تعلیم ہوتا ہے۔ بیز مین آسان بنا کراللہ تعالی نے ہمارے سامنے ایک نصاب رکھا ہے ،ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھواور اس پڑمل کرو الدّنیا مزدع الانجد ق " یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ' جو ہروفت کھیتی ہوئے گاکٹائی کے وقت اچھی فصل کائے گا۔'' شاعر نے کہا ہے:

- از مکافاتِ عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

"اے بندے! عمل کے بدلے سے عافل نہ ہو۔ گندم کانتے ڈالو گے گندم کا ٹو گے ، جو کا نتے دالو گے گندم کا ٹو گے ، جو کا نتے دالو گے ہو کا ٹو گے ۔ 'آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بوتے تو کچھ ہیں اور خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ فضلیں کا ٹیس گے۔ کرتے کچھ ہیں اور خیال ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ ساری کا میابیاں ہمارے لیے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے :

م دخیل الدندوب الی الدندوب و ترتقی طرق الجنسان به او فوذ العسامل و تسیست ان السلسه اخسر به آدمسه و تسیست ان السلسه اخسر به آدمسه مسنها السی الدنیا بدنسپ واحب مسنها السی الدنیا بدنسپ واحب "
" اے بندے! میری بات سنو! گناہوں کی بوریوں پر تجوریاں (تھیلوں پر تھیلے) مجرتے

جارب ہو۔ استے بورے (تھیلے) لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور بھول گئے ہو آ دم ملائے کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔"تم گناہوں کے بورے لیکر جنت میں کیمے جاؤ گے۔ کاش! کہ ہمارے اندر غیرت والا مادہ ہواور ہم ہر چیز سے عبرت حاصل کریں ۔ تو فر مایا ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو پھھان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے پیدائیں کیا مناخ کھائے تھا آلاً بالْہ عَق نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مرحق ہیں کہ ہم کھانے ہینے کے لیے بیدا کیے گئے ہیں۔ انھوں نے اکثر نہیں جا سے انھوں نے دریا ہیں کہا مقصد یہی ہم کھانے ہینے کے لیے بیدا کیے گئے ہیں۔ انھوں نے دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھا ہے کہ بس کھاؤ ، پو ، کماؤ ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔

فرمایا ساوا بن یَو مَالفَضلِ مِنقَاتَهُمُ بِهِ الْمُحَدِدِهِ الْمُحَدِدِهِ اللهِ الْمُحَدِدِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

غالب ہے اس کو نیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا ،مہربان ہے۔ اُس پر رحمت کرے گا جواہل اور مستقل ہوگا۔ واہل اور مستقل ہوگا۔ واہم ہے ہم آ دمی کواس کی فکر کرنی جا ہے اور دور بھی نہیں ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دریے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔



### اِنَّ شُجُورَتَ

الرَّوُّوهِ طَعَامُ الْكَوْيُوهِ كَالْمُهُلُ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ هُكَالُمُهُلُ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ هُكَالُمُ الْمُورِيُونُ الْمُورِي هُونِ مُقَامِ اَمِينِ هُ فَنَامَا كُنْدُونُ فِي الْمُعْلِينَ هُورِي اللَّهُ الْمُورِي وَلَيْ الْمُورِي وَلِي اللَّهُ وَالْمُورِي وَلَيْ الْمُورِي وَلِي الْمُورِي وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَوَقَعْهُ مُورِي وَلِي اللَّهُ وَيَعْلِيلُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَوَقَعْهُ مُ وَيَعْلِيلُ الْمُورِي وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُورِي وَلَيْ الْمُورِي وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَوَقَعْهُ مُ وَيَعْلِيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُولِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْم

إِنَّ بِشَكَ شَجَرَتَ الزَّقُوعِ تَقُومِ الْ الرَّحِ الْعَامُ الْآثِيْهِ النَّهُ الْمَاهُ الْآثِيْهِ الْمَاهُ الْآلِيْهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَل

اِنَّهٰذَا ہُاکہ ما وہ چیزے گنتُدْبہ تَمْتَرُونَ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے إنّا الْمُتَّقِيْن بِ شک پر بيزگار في مَقَامِر أَمِينَ امْنُ والى جَلَّم مِن مُول كَ فِي جَنَّتٍ بِاغُول مِن قَعْيُونِ اور چشموں میں یُلْبَسُون مِن سُنْدُس پہنیں کے باریک ریشم کالباس قَ إِنْسَتَبُرَقِ اورمو في ريشم كالباس للتَقْلِيلِيْنَ آمنے سامنے بيٹيس كا كَذَلِكَ العظرة مولًا وَزَوَّجُنَّهُمُ اور بم ان كا نكاح كروي ك بِهُوْدٍ عِنْنِ سَفيد رنگ كي موڻي موڻي آنكھوں والي عورتوں كے ساتھ يَدُعُونَ فِيْهَا طلب كري كَ جِنتَى ان باغول ميں بِيُكِلِّ فَا كِهَةٍ مِرْتُم ﴾ عجل امِنِيْنَ امن كماته لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا نَبِيلَ جَهُمِيلَ كَان باغول مين الْمَوْتَ موت كو اللَّالْمَوْتَ الْأَوْلَى مَرُوه بَهِلَ موت وَوَقَى مَهُمُ اوربِهِا عَكَان كوالله تعالى عَذَابَ الْجَحِيْمِ شعله مارنے والى آگ کے عذاب سے فَضَلَاقِنَ وَبِنَ مِينَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْمَا عَلَا ع ے ذلك مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يهجوه كاميالي برى فَاِنَّمَا يس پخت بات ہے یَشَرُنْهُ ہم نے آسان کیا ہے قرآن پاک کو بلیسانِك آپ كى زبان ي لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُهُ وَفَيْحِتُ عَاصَلُ كُرِينَ فَارْتَقِبَ لِينَ آبِ انتظاركري إِنَّهُ مُرْتَقِبُونَ جِشك يَكِي انظاركرن والع بين-

#### ربطآ بات:

اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْعَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُهُمُ اَجُمَعِیْنَ ہے شک ان سب کے قیطے کا دن مقرر ہے یعنی قیامت والا دن ۔ قیامت برحق ہے ضرور آئے گی سب کا فیصلہ ہوگا۔اصولی طور پردوگروہ ہوں گے:

- ن سن کافر شرک۔
- ۲۰۰۰۰ دوسری طرف مومن موحد ـ...

پھران کی بھی کی تشمیں ہیں۔ برے لوگوں کے بھی درجے ہیں اور نیکول کے بھی درجے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی دونوں گروہوں کی خوراک کا ذکر فرماتے ہیں۔ بحرموں کی خوراک کیا ہوگی ؟ ارشادر بانی ہے۔ اِنَّ شَجَرَت الزَّ فَوْعِ بِی شَک تھو ہڑکا درخت طعکا مُر الاَ بِینیدِ گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اعادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا کر واہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ذال دیا جا۔ یُر قو تمام دریا کر و سے ہوجا کیں۔ اور اتنا بد بودار ہوگا کہ اگر آئیک قطرہ دنیا میں بھینکا جائے تو مشرق سے مغرب تک دنیا اس کی بد بوسے مرجائے گی۔ بھوک کے دردناک عذاب کے وقت اس کے کھانے پر بجور ہوں گے۔ بغیر بھوک کے اس کوکون کھائے گا۔

توفر مایاتھو ہڑکا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہے گائھیں جیسے تیل کے یہے تی ہوتی ہے، گندمند۔ اس طرح کی اس کی شکل ہوگ نہایت کری۔ اور مُھل کا معنٰی کھیلے ہوئے تا بے کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے پھلا ہوا تا نبا ہوتا ہے برواگرم۔ توحدت کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ یہ نیانے فی البُطاؤن جوش کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ نیانے فی البُطاؤن جوش

مارے گا پیٹوں میں ، اُبلے گا گفتی اِلْحَمِیْهِ جیسے گرم پانی کھولتا ہے ، اہلتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم ویں گے خُدُوہ پر کڑواس مجرم کو خَاخید کُوہ پس گھیٹواس کو اِلی سَوَآءِالْجَدِیْهِ جَہْم کے درمیان کی طرف ۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹ گئی ہوگی وہ مجرم کو کنارے ہے تھی کرجہم کے درمیان میں لے جا کیں گے ۔ فرشتوں کوکوئی تکلیف نہیں ہو گی ۔ وہ دوز نی چینیں گے ۔ سورہ فاطر گی ۔ وہ دوز نی چینیں گے ۔ سورہ فاطر آیت نبر ۲۳ پارہ ۲۲ میں ہے و کھی یہ کے شخط یو خُون فِیھا '' اوروہ دوز نی میں چینیں ماریں گے ، واویلا کریں گے ۔'' مگر فرشتے ان کونہیں چھوڑیں گے ۔ ایک ایک مجرم اتنا ماریں گے ، واویلا کریں گے ۔'' مگر فرشتے ان کونہیں چھوڑیں گے ۔ ایک ایک مجرم اتنا موسی کی وجہ سے نالیاں ی موسی کی جہرم اتنا میں نہیں گی وجہ سے نالیاں ی میں نہیں گی جہرم انتا کی دو جہ سے نالیاں ی میں نہیں گی اور جب آنکھوں سے آنسوختم ہوجا کیں گئو خون آ کے گا۔

گی اور جب آنکھوں سے آنسوختم ہوجا کیں گئو خون آ کے گا۔

توفر مایاان کوجہنم کے درمیان تک گھیٹ کر پہنچاؤ کہ قد صبی وَافَوْ فَارَائِیہ پھر وَالواس کے سر پر میں عذاب المحصیفی میں کاعذاب فرشتے جب کرم پانی کاعذاب فرشتے جب کرم پانی الساء آبیت نمبر ۵۳ پارہ میں الساء آبیت نمبر ۵۳ پارہ ۵ میں ہے کہ لگہ نیشہ خت جُدُود هُمْ ہَدَّ لَنْهُمْ جُدُود وَالْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

www.besturdubooks.net

تفسیروں میں آتا ہے کہ ابوجہل مجنسوں میں بیٹے کرکہا کرتا تھا کہ وادی بطحا میں جھے

سے زیادہ عزت والاکون ہے۔ یہ شعی جر مسلمان میراکیا بگاز سکتے ہیں اور دنیا ہیں اس قسم

کے بہت متکبر اور سرکش لوگ ہوئے جو اپنے آپ کوسب سے زیادہ طاقت ور اور سب

سے زیادہ عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھوا پنے کے کا، مزہ تم بڑے

عالب اور عزت والے تھے اِنَّ ہُذَا مَا سِائِما مِائِی چیز ہے گندُدُ بِہِ مَنْ تَرُونَ وَنَ مَالِم الله وَرَعْزِت والے تھے اِنَّ ہُذَا مَا سِائِما مِائِی چیز ہے گندُدُ بِہِ مَنْ تَرُونَ جس کے بارے میں تم میک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بی تصویل پُرے انجام سے وراتے تھے کہ جب مرکز می ہوجا کیں گے، ہماری ہٹریاں بوسیدہ ہوجا کیں گی مَن یُخی وراتے تھے کہ جب مرکز می ہوجا کیں گے، ہماری ہٹریاں بوسیدہ ہوجا کیں گی مَن یُخی ہول گا میں ہول گا ہے ہوں گا ہٹریوں کو طالانکہ وہ بوسیدہ ہوچی ہول گا۔ " پھر ہم کیے زندہ ہول گا۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہول گا ہول کو اور سزاکا مزہ چکھ لو۔ بجرموں کی سزاکو بیان کرنے کے سے لوآج آ بی ہی تھول کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِیٰنَ فِی مَقَامِ اَمِیْنِ بِشِک مَقَی ، پرہیزگار جو کفروشرک سے بچتے رہے اور خدا اور رسول کے احکام پمل کرتے رہے وہ امن وچین کفروشرک سے بچتے رہے اور خدا اور رسول کے احکام پمل کرتے رہے وہ امن وچین کے مقام میں ہوں گے۔ وہ مقام کیا ہے؟ فی جَنْتِ قَ عُینُونِ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آگے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا یٹلبسٹوں مِن سُندئیس فرانسٹندو ہوں گے باریک ریشم کا لباس اور موٹے ریشم کا لباس کی کو باریک بیند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہوا ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہوا ورکنی کو موٹا کیڑ ایسند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہوا ورکنی کو موٹا کیڑ ایسند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہوا کی جنتی سے دور کی کو کی جنتی سے کوئی جنتی سے دور کردائی نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دومرے کی الفت اور محبت ہوگا۔ س

www.besturdubooks.net

فرمایا گذلِك ای طرح ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیاہے۔ اور اس کے علاوہ وَزَقَ جُنْهُمْ
بِحُودٍ عِینِ اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے سفیدرنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی
عورتوں کے ساتھ۔ حوروں کی خلقت دنیا کی مٹی سے نہیں ہے بلکہ وہ زعفر ان ، کا فور ، مشک
ادر عزرت بیدا کی گئیں ہیں۔ بید نیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی۔

### جنتیوں کے لیے نعمت:

آگاللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک اور نمت کا ذکر فر ہایا ہے سکہ نمون فیھایٹی فا ایسے بھی اور نہ نہ کا ایسے بھی اور نہ نہ کا اس کے ساتھ۔
امادیت میں آتا ہے کہ جونمی کسی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگ اس بھل کا درخت جنتی کے درل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگ اس بھل فور اس بھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گااس جگہ فور اس بھل کا درخت جنتی کی دخت بیں اور دل جمعی کے ساتھ جو بھی طلب کریں گے، حاصل کر نے میں کسی قتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ بی انظار کرنا پڑے گا۔ بھلوں کے علاوہ کھانے نے میں کسی قتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ بی انظار کرنا پڑے گا۔ بھلوں کے علاوہ کھانے کے لیے پر ندوں کا گوشت ہوگا۔ سورة واقعہ آیت نمبر اللمیں ہے وکسٹ ہو کے نیمتوں کے میسر کے لیے پر ندوں کا گوشت جووہ جا ہیں گے۔'' دنیا میں ہر طرح کی نمتوں کے میسر ہونے کے باوجود موت کا ڈرسوار رہتا ہے اور نعتوں کے زوال کا خطرہ بھی دہتا ہے مگر جت میں ایس کوئی فکرنہیں ہوگی جنت کی زندگی بھی دائی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہو جت میں ایس کوئی فکرنہیں ہوگی جنت کی زندگی بھی دائی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہو

فرمایا لایکڈو فُونَ فِیْهَ الْمَوْتَ نہیں چکھیں گے ان باغول میں موت کو الاالْمُوْتَ فَالْمَوْتَ کُو الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

کے عذاب سے ۔اب ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوگ فضلا قبن ڈیاک میں ہانی ہے آپ

اس کے رب کی طرف سے کہ دنیا میں اس نے سے عقیدہ اور اچھا عمل نصیب کیا کہ جس کے عقیدہ اور اچھا عمل نصیب کیا کہ جس کے عقیدہ میں یعنین عاصل ہوئی جو ہڑی اور دائی ہیں۔ بیسب پچھاللہ تعالیٰ کی مہر بانی کا نتیجہ کے اللہ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہ ہے وہ کا میا بی ہڑی۔

اللہ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہ ہے وہ کا میا بی ہڑی۔

سور با آل عمران آبت نمبر ۱۸۵ میں ہے من ذُخوج عن النّادِ و اُدْخِلَ الْمَعْنَةَ فَقَدْ فَازَ "جود وزخ ہے بچالیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیا ہیں وہ کا میاب ہو گیا۔" آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ سے بچنا جا ہے ہواور جنت میں جانا جا ہے ہوتو قرآن کریم کو مجھواور اس یمل کرداس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناؤ۔

الله تعالی قر ماتے ہیں فیا تھ میں نیڈ بیسانی کی پہنے ہات ہے ہم نے آسان کردیا ہے قر آن پاک کوآپ کی زبان پر لَعَلَمْ مُنْدُ مِیتُدُ کُرُوْنَ تاکہ وہ تصحت حاصل کریں ۔ قر آن کریم کو الله تعالی نے ان کی مادری زبان ہیں نازل کیا کہ الله تعالیٰ کے پیغیر کی زبان بھی عربی ، خاندان قریش کی زبان بھی عربی اور قر آن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ بھے نیس آسانی ہواور کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور الله تعالیٰ کے قرآن عربی تعالیٰ کی کتاب کی زبان اور ہے ہمیں بھے ہی ہی تاکہ کہ سے کہ ہماری زبان اور ہے اور الله تعالیٰ کے قرآن عربی نبیس آر ہی ۔ للبذا الله تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں بھی ہی ہیں آ ہی ۔ للبذا الله تعالیٰ نے قرآن عربی نبیس اس بھی گا اور الله تعالیٰ سزا دینے میں حق بجانب البنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نبیس بنائے گا تو الله تعالیٰ سزا دینے میں حق بجانب ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اے پیغیر! فَازَتَقِبْ آپِ آپِ انظار کریں کیوں کہ اِنْفار کریں کیوں کہ اِنْفار کریں کیوں کہ اِنْفار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ اِنْفار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ

آپ کی ناکامی اور شکست کا انظار کررہے ہیں اور آپ اس بات کا انظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فر ماتے ہیں؟ آپ انظار کریں اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟



2



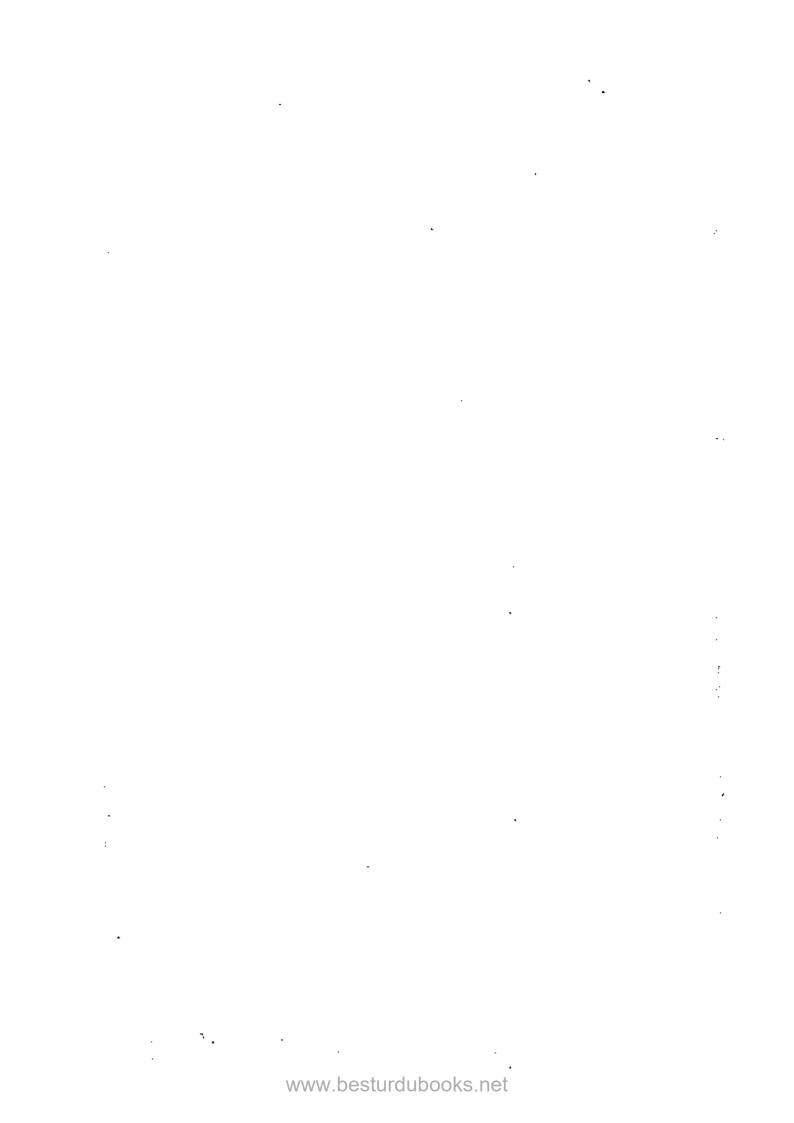

## 

بسُمِ اللهِ الرَّحُمُرِ ﴿ الرَّحِيْمِ صَ حُمَوْ تَكْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَابِيَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَوِيْ خَلْقَكُمْ وَمَايِبُكُ مِنْ دَانِيَةٍ النَّ لِقَوْمِ يُوفِقِنُونَ فَواخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَأَ أَنْزُلَ اللهُ مِنَ التَّكَأَ وَمِنْ يِّذُقِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ النَّ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ تِلْكَ النِّ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَىٰ لِالْحُقِّ فَهَا يَ حَدِيثِ بَعْدَ اللهِ وَالبِيّهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلُ لِكُلّ آكَاكَ اَكَاكَ اَثِيْمِ فَ يَّنْهُمُ الْبِ اللهِ تُكُلُّ عَلَى عَلَى وَثُمَّ يُصِرُّمُ سَتَكُبِرًا كَأَنْ لَحْ يَسْمَعُهَا \* فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيُو وَإِذَا عَلِمُ مِنْ أَيْتِنَا شَيْئًا إِنَّخَانَ هَاهُزُوا ا ٱولَيْكَ لَهُمُ عَذَاكِ مُهِينٌ®َمِنْ قَرَايَهِمُ جَمَدَّهُ وَلَا يُغَنِيُ عَنْهُمُ مَا كَسَبُوْا شَيُّا وَكِهِ مَا الْتَحَنَّ وَاصِنْ دُوْنِ اللهِ آوْلِيَآءٌ وَلَهُمْ عَنَاكِ عَظِيمٌ ۗ ﴾ هٰذَاهُدُّئُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبِ رَبِّهِ مِلَهُمُ عَذَاكِمِّنَ تِجْزِ اَلِيُعُ<sup>®</sup>

البنة نشانیال ہیں لِلْمُؤْمِنِیْنِ مومنوں کے لیے وَفِی خَلْقَصُّمُ اور تمہارے بیداکر نے میں وَ مَايَبُتُ اور جو بھیرے ہیں اس نے مِنُدَآتِيَةِ جانور ایک نشانیال ہیں یقور برفرف اس قوم کے لیے جویقین رکھی ہے وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ أُوررات كَ مُخْتَلَفُ بُونِي مِنْ وَالنَّهَارِ أُوردن ك وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ اورجونا للكياب الله تعالى في آسان عن مِنْ رِّزُقٍ رَزْقَ فَاحْيَابِ الْأَرْضَ لِيل زنده كياس كَوْر يعِز مِين كُوْ بَعُدَمَوْتِهَا الى كَ خَتْكَ بَوْجَائِ كَ لِعَدْ وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ اور بواوَل کے چھرنے میں ایٹ نشانیاں ہیں تِقَوْمِ یَنفِقلُونَ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بلک ایک الله الله عالی کی آیات ہیں متلوظ المحتی معتلی کوہم برصة بين عَلَيْكَ آپ يو بالْحَقِّ فَلْ كَمَاتُهُ فَهِا يُحَدِينِ كِيل تحس بات یر بغد الله الله کی بات کے بعد والیت اوراس کی آیٹول کے بعد يُؤْمِنُونَ أيمان لانين كَ وَيْلُ بِلاكت بِ لِكُلَّا فَالْهِ أَيْهِ ہر بہتان تراش گناہ گار کے لیے پینے کالتِ الله جوسنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آيتون كو مُثلُلُ عَلَيْهِ جويرُهمي جاني بين اس ير خُمَّهُ يُصِرُ بُحُراصراركرتا ہے مُستَکیرًا تکبرکرتے ہوئے کَانُ لَدُیسَمَعْهَا گویا کہ سنائی ہیں ان آیات کو فَبَیشْرُهٔ پی اس کوخوش خبری سنادے بِعَذَابِ اَلِیْدِ درد ناك عذاب كى وَإِذَا عَلِمَ اورجِس وقت جانتا ہے مِن البِيّا ہمارى

آخول میں سے شیئا کی چیزکو اقد خدھ اھڑ وا بناتا ہان کو صفحانیا ہوا اُورِیک ایسے لوگ ہیں لھند عذاب می رسوا کرنے والا مین وَرَآبِهِ مُرجَعَنَّمُ ان کے آگے دور نے ہو وَلایک نین رسوا کرنے والا مین وَرَآبِهِ مُرجَعَنَّمُ ان کے آگے دور نے ہو وَلایک نین کا نیا ہے میں کہ اُن ہے کہ میں کھا ایس کے کہ میں کا اس سے مانکے کہ واقعول نے کمانی ہے کہ میں واقعول نے بنایا ہے مین دون والعول نے بنایا ہے مین مین مین اسلامی کہ کے مین اسلامی کے لیے عذاب ہے بڑا ھٰ ذاھدی میر آن سراسر ہدایت مین نے میں اسلامی کے اور دولوگ جھول نے کو کیا بیالیت رہے ہے اس کے لیے عذاب ہے مین زید ہے درب کی آخول کے ساتھ لَھُ مُعَدَابُ ان کے لیے عذاب ہے مِن زِنجِنے برا خدید دردناک۔

#### تعارف سورة:

سے انعزیز جوعالب ہے انکھینے مکمت والا ہے۔ یہ کتاب کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بنائی ہے نہ کی اور نے ان کو بتلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل کی گئی ہے اور جرائیل ملاہے لے کرآئے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِن فی الشہ و تو الاَرْضِ بے شک آسانوں میں اور زمین میں کا لیت آسانوں میں اور زمین میں کا لیت آلیہ تو ایک اللہ تنازیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ آسان کی بلندی کو دیکھو پھراس بات پر خور کروکہ اس کے نیچے نہ ستون ، نہ دیوار ۔ پھراس پر سورج ، چاند اور ستاروں کو دیکھو یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی گوائی وے رہی ہے۔ پھرز مین کی کشادگی کو دیکھو اس میں پہاڑ ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی گوائی وے رہی ہے۔ پھرز مین کی کشادگی کو دیکھو اس میں پہاڑ ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں کے لیے فرمایا دور نہ جاؤ و فی خَلْقِ کے نہ اور تمہارے بیدا کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے سے لو تھڑا بنایا پھراس کی بوٹی بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آنکھیں بنا کمیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائے ، پھراس میں روح ڈالی۔ اس چھوٹے سے وجود میں دل ، جگر، گرد سے ، معدہ بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پر خور کرد۔ تورب تعالیٰ کی قدرت بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پر خور کرد۔ تورب تعالیٰ کی قدرت ہوئوں کے بی جانور وں کی شکلیں دیکھو، اونٹ کود کھو، گائے ، بھینس ، بری ، بھیٹر کی شکل دیکھو، کے بی وغیرہ کی شکلیں دیکھو، اونٹ کود کھو، گائے ، بھینس ، بری ، بھیٹر کی شکل دیکھو۔ بے شار وغیرہ کی شکلیں دیکھو، سانپ ، بچھو کی شکل دیکھو۔ چھوٹی چھوٹی مینڈ کیال دیکھو۔ بے شار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مقدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک نشانیاں ہیں قوڈ پھرٹی قرید فیڈون اس قوم کے لیے جویفین رکھتی ہے واختی لافیاں اللہ تعالیٰ کی تقدرت کا یقین موجا تا ہے ایک نشانیاں ہیں قوڈ پھرٹی قوڈون اس قوم کے لیے جویفین رکھتی ہے واختی لافیاں آئیل

وَالنَّهَارِ اوررات دن کے مختلف ہونے میں۔رات سیاہ ، دن سفید ،بھی رات بڑھ حاتی ہے بھی دن بڑھ جاتا ہے۔ سی جگہ دن رات چھوٹے چھوٹے ہیں اور سی جگہ بڑے بڑے ہیں۔جنوبی افریقہ میں ہم نے ویکھا ہے کہ شام کی نمازسوایا نجے بیائے ہیے پڑھتے ہیں اور فجر جھھ بج يزهة بيردن وبال ببت الماموتاب، ومَا أَنْزَلَ اللهُ مِن السَّمَاء اوروه جو اتاراب الله تعالی نے آسان کی طرف ہے ہیئے ڈیق رزق۔ یہال رزق سے مراد بارش ہے کیوں کہ بارش رزق کا سبب ہے۔سبب کے اوپر رزق کا اطلاق کیا ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں نہیں آگتیں ، نہ درخت اگتے ہیں۔ایسے مجھوجیسے ہر شے مروہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش نازل ہوتی ہے فَاخیابِ الاَرْضَ پس زندہ کیااس کے ذریعے زمین کو اللہ تعالی نے بعد مؤیقا اس کے خشک ہونے کے بعد مرنے کے بعد۔اب زمین سرسبز ہوگئ ، درخت اگ آئے ، فصلیں اگیں ، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَ تَضَرِیْفِ الزیاج اور ہواؤں کے پھیرنے میں مجھی ہوامشرق کی طرف ہے بھی مغرب کی طرف ہے جلتی ہے ،بھی گرم اور بھی سر دچلتی ہے۔ پھر ہوا عالم اسماب میں زندگی کا ذریعہ ہے ۔لیکن اگریہی ہوا تیز ہوجائے تو پھر ہر بادی ہے وہی یائی جوانسان کی زندگی کا ذریعہ ہے سیلا بن جائے تو بہا کے لیے جاتا ہے ،مکان تباہ ہوجاتے ہیں۔ مگر بیسب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹس ہے س نہیں ہوتے۔

پہلے زمانے میں سورج گربن لگنا تو لوگ صدقہ و خیرات کرتے تھے ، نماز پڑھتے تھے ، ایک دوسرے سے بوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آ جا کیں ہیم ٹس ہے منہیں ہوتے ۔ مجال ہے کہ کوئی نماز کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، کنا ہوں سے تو ہر لے ۔ کوئی گری سے مرتا ہے ، کوئی سردی سے مرتا ہے ، کوئی

سلاب میں مرتا ہے گر عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا۔ معاف رکھنا! ہم بڑے ڈھیٹ ہیں۔

تو فر مایا ہواؤں کے پھیرنے میں ایٹ نِقَوْ مِر یَنْقِلُونَ نَثَانیاں ہیں اس قوم

کے لیے جو مقل رکھتی ہے ، عقل سے کام لیت ہے یتلک ایٹ الله سیاللہ تعالیٰ کی آیتیں

میں مَنْدُو هَاعَلَیْكَ بِالْمَعَقَ جو پڑھی جاتی ہیں آپ پڑت کے ساتھ۔

میں مَنْدُو هَاعَلَیْكَ بِالْمُعَقِّ جو پڑھی جاتی ہیں آپ پڑت کے ساتھ۔

یہ قرآن یاک ہے رب تعالیٰ کا کلام ہے ، رب تعالیٰ نے اس کوا تارا ہے ، اس کی آیات حق ہیں،اس کا ایک ایک لفظ الله تعالیٰ کے فضل وکرم نے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ صرف اس کو بیجھنے اور اس بڑمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قر آن کریم بڑمل ہوجائے تو انسان ،انسان بن جاتا ہے اور اس کو حقیقی زندگی نصیب ہوجاتی ہے۔قرآن كريم كے بغيرانسان ،انسان نہيں بن سكتا۔ اور صحح معنی میں انسان بن جائے تو اُوليات هُمْ خَمْدُ الْبَدِيَّة بِ[سورة البينه باره ٣٠] الله تعالى كى سارى مخلوق ي بهتر ب اور اكرانيانيت جِهورُ ديه أولين هُمْ شَرُ الْبَريَّة [الينا]" توالله تعالى كالخلوق من سب سے بدر ہے۔'' أولينك كَالْانْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ '' مويشيوں كى طرح، كدهوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی برتر ہے۔' فر مایا بیاللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جوہم پر ھے بيل آب برحق كماته فيائ عديث بغدالله الله الله الله تعالى كى بات ك بعد وَانِيِّهِ اورالله تعالى كي آيات كي بعد يؤمِنُونَ ايمان لا تمي كـ الله تعالى کی بات سے زیادہ وزنی کوئی بات ہے؟ زیادہ کی اور محکم کوئی بات ہے؟ الله تعالیٰ کی آیات سے زیادہ محکم کوئی شے ہے؟ اس کے بعدیہ س چیزیرایمان لائیں گے۔ فرمایا وَیْلُ نِکُیِّ فَالْبُ بِلاکت بِ فِرانی بِ بربہتان تراش کے لیے آینیه جوگناه میں وُ وہا ہوا ہے۔

## آنخضرت عَلَيْنَا كُلُوكُ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالِيل :

آ بخضرت میں اور میں جب نبوت کا دعوی کیا تو جن لوگوں کے ذہن صاف ہے وہ فوراً ایمان لے آئے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبری بڑاتمہ ایمان لا کیے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بڑاتھ ایمان لا نے مقلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر بڑاتھ ایمان لا نے مقلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر بڑاتھ ایمان لا نے اگرتم ویکھواور سوچوتو ان تینوں کا ایمان ہی آپ مالی کی مدافت اور نبوت کی ولیل ہے ۔ اور کوئی ولیل نہ بھی ہوتی ، مجزات نہ ہوتے ، جا ندوو مکر سے نہوتا تو میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ مکر ایک ہے۔ اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی ، مجزات نہ ہوتے ، جا ندوو مکر سے نہوتا ، معراج جسمانی نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ میں کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا ہی آپ کے۔

کونکه مرد میں جنتے عیب اور خامیاں ہوتی ہیں ان کو جتنا ہوی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ اگر آپ مَنْکِیْکِ میں خوبیاں ورماں نہ ہوتے اور کوئی خامی ہوتی تو خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ ہوئی ایمان نہ لا تمیں۔ وہ کہتیں میں جانتی ہوں آپ سے جو پہند ہیں۔ تو ان کا ایمان لا نا آپ مَنْکِیْکِکی نبوت کی دلیاں ہے۔

دوسرے بمبر پرآ دی کالنگو نیا یاراس کی خوبوں اور کمزور یوں کو جانتا ہے اور کوئی اسیں جانتا ۔ تو ابو بکر بڑات آ ہے ہوئی کے لئگو ہے یاراور ووست ہیں اگر آ ہے ہوئی میں کمالات ند ہوتے کوئی کمزوری ہوتی ابو بکر بڑاتر ایمان ندلاتے اور کہتے میں لنگو نیا یار ہوں سب بچھ جانتا ہوں ۔ لیکن یقین جانو : ابو بکر بڑاتہ جب سامنے آ کے اور آ ہے ہوئی نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالی نے جھے رس انت اور نبوت عطافر مائی ہے جہاں وایاں یاؤں تھا وہیں رہا اٹھا یانیس اور کہا المنت وصل قت ۔ تو ابو بکر وہیں مہاریاں یائی نبوت کی دلیل ہے۔

www.besturdubooks.het

تبسر نيمبر برگھريلوخادم اورنوکرآ دمي کي خوبيوں اور کمزوريوں ہے داقف ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ آپ مُتَلَقِقُ کے خادم ہیں۔ آپ مُنْلِیکے نے ان کومنہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا جس كوعر بي مين متنبني كہتے ہيں۔ جب آپ ماليا كا كاح حضرت خد يجة الكبري عاملها الله ہوا اس وقت آپ مَنْ ﷺ کی عمر مبارک بچیس سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ رہے تھا کی عمر حاکیس سال تھی۔نبوت ہے پہلے بیندرہ سال کاعرصہ گزرا ہے۔ یہ بیندرہ سال زید بن حارثہ مٹاتھ آپ مَالْبَائِيْ کے ساتھ رہے ۔ سفر میں بھی اور حضر میں بھی ،گھر میں بھی ادر باہر بھی ۔ اگر آپ مان این میں کوئی خامی اور کمزوری ہوتی تو زید بن حارثہ بی تر کہتے نہیں میں ان کا حادم ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن وہ بھی فور اایمان لے آئے ۔ تو ان تینوں بزرگوں کا ایمان میں پہل کرنا اس بات کی واضح ولیل ہے کہ آ یہ بیٹی وات با کمال سے اور مخلوق والے عبوب سے باک تھے الیکن اس کے باوجود کا فروں نے آپ منظیات کومفتری کہا، کذاب کہا، جادوگر کہا، کسی نے متحور کہا، کسی نے پچھ کہا، کسی نے پچھ کہا۔فر مایا ویل ہے بہتان تراش کے لیے۔ دیدل کامعنی ہلاکت بھی ہااور ویدل جہنم کے ایک طبقے کا نام تھی ہے وہ اتنا حجرا ہے کہ مجرم جب اس میں پھینکے جائمیں گےتو آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے ستر سال کے ب**عد نیجے پہنچیں گے۔ یہ بہتان تراش گناہوں میں ڈ**و بے ہود ک کے لیے ہے۔

وہ کیا کرتا ہے قِنہ عَنج البتِ اللهِ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو شکلی عَلَیٰہِ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں شخر کیجسٹ مجھروہ اصرار کرتا ہے ، صدکرتا ہے ، اُڑ جاتا ہے منسقہ کیجسٹ سنگر کرتے ہوئے ۔ قرآن پاک کوسنتا ہے ، مجھتا نہیں ۔ پھرا ہے کفروشرک منسقہ کیجسٹا ہیں ۔ پھرا ہے کفروشرک اور گنا ہوں پر اصرار کرتا اور اُڑ ار ہتا ہے ۔ تکبر کرتے ہوئے ، فن کو تھکراتے ہوئے ۔ تکبر

كَتِ بِينَ بَهِ طَدُ الْمُعَقِّ وَغِمْطُ النَّاسِ " حَنْ كَوْهَكُراد ينااورلوكون كوفقير مجهنا ـ " سَكَانُ لَّهُ يَسْمَعُهَا ﴿ كُوبِا كُهُ إِسْ نِي آيات مَى بَيْ بَيْنِ إِن سِنَ كُواَن سَيْ كُرِدِ يَتابِ بِيهِ انسان کی بہت پُری حالت ہے کہ حق من کر قبول نہ کرے اپنی غلطی پر ڈٹارہے۔ فَیَتِیْرُ ہُ بعَذَابِ أَلِينِيدِ ال يَن كريم مَثَلَيْنَ إلى عَضَ كُوخُوشُ خِرى سنادين ورومًا كعذاب كي -پیطنز اور استہزاء ہے عذاب کی خوش خبری نہیں ہوتی ۔ پھر عذاب بھی ورد تاک۔ بیدوین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ، خدائی احکام کے ساتھ استبزاء کرتے ہیں ان کو درد ناک عذاب كى خوش خبرى سنادي وإذَا عَلِمَهِ عِنْ إِلِيَّنَا شَيْئًا اور جب جانبًا بهارى آيات میں ہے کسی چیزکو اللَّهَ خَذَهَ اللَّهُ وَلَا بِنَا تَا ہِاسَ كُوصِتُها كيا ہوا۔ ان كے ساتھ مذاق كرتا ہے۔ کہتاہے یکیما قرآن ہے کہ اس میں مکھی اور مکڑی کا ذکر ہے او آبات فَهُمْ عَدَابٌ مُ مَهِ يَنِّ ، ایسے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا ، ذکیل کرنے والا مِین قَرَآبِهِ مُحَقَّدً وداء كالفظادومعنول كي ليآتات آك كي لي بهي اور يحص ك لي بھي۔ يہاں آ مے كے معنى ميں بي كيونكه وفات كے بعد آ دمى آ مے جاتا ہے۔ تومعنى ہو گا اور ان کے آگے دوڑ خ ہے وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں ك وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُواشَيْ اورنبيس كفايت كر \_ كى ان \_ جوانهول نے کمائی کی ہے کچھ بھی۔ان کا مال ،اولا د ،صدارت ،وزارت ،ان کوعذاب ہے نہیں بیا كَ يَاردوست عذاب يَنْ بِيا عَيْن كَ قَلامَ التَّخَذُ وَامِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيا } اور نہ وہ بچا عمیں گے جن کو انھوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز۔ نہ لات كام آئے گا، ندمنات وعور ى، ند كل اور نداوركوئى وَلَهُ مَدَعَدُابُ عَظِيدً اوران كے کے عذاب ہوگا بڑا ہٰ ذاہدی یاللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم پیزی ہدایت ہے

www.besturdubooks.net

الم ذلك الدكت الأرب فيه "بيده كتاب به سي كوئي شك فيها به المارة الكارية في المارة الكارية بها المارة الكارية بها بهارة بهار



الله الذي سَعَرَكُمُ الْبَعْرُ الْبَعْرِي الْفُلْكُ فِيهُ وِيَامُرِهُ وَلِتَبْتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَكَّكُمُ تَشَكُّرُ وَنَ فَولَا لِلْهِ الْعَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنَ قَالَمِ اللهُ الْمَنْوَلِيَةُ وَلَى اللهِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنَ قَلْ اللهِ الْمَنْوَلِيَةُ وَلَى اللهِ الْمَنْوَلِيَةُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهَا مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ وَمَنْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ اللهِ وَلَكُمُ اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ مَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَلَكُمُ اللهُ وَلَهُ وَمَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَكُمُ اللهُ وَلَهُ وَلَكُونَ اللهِ وَلَكُمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ الللهُ وَل

الله الذي الله تعالى كا ذات ده به سَخْرَ لَكُ مِن جَسَلَمُ الله تعالى الله تعالى كا الله تعالى الل

www.besturdubooks.net

rr•

میں یّقَوٰمِ یَتَفَکّرُونَ اس قوم کے لیے جو قکر کرتی ہے قُل آپ کہہ وي يَلَذِيْنِ إَمَنُوا اللوكول كوجوا يمان لائم بين يَغْفِرُ وَا وه وركزر كري لِلَّذِينَ اللَّوكول من لَايَرُجُونَ جَوْبِينِ الميدركية أَيَّا عَاللهِ الله تعالی کے دنوں کی لیئے زی قَوْمًا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی اس قوم کو بِمَا كَانُوْ ايْكِيبُوْنَ ال چِزِ كَاجُودُهُ كَمَاتِ بِينَ مَنْ عَيلَ صَالِحًا جَسَ فَ اجْعَا عمل كيا فَلِنَفْسِه بِس اينفس كي ليهوكا وَمَن آسَآءَ اورجس نے برائى كى فَعَلَيْهَا بِس اس كَفْس بِرِيرْ عِنَّى شُمَّا إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ چرتم اليخ رب كى طرف لوتائ جاؤك وَلَقَدُ اتَّيْنَا اور البعد تحقيق دى ہم ن بَنِي إِسْرَآءِيلَ بن اسرائيل كو الْصِينْ وَالْعُنْكُمَ كَاب اور حَكُم وَالنَّهُوَّةَ اور نبوت دى وَرَزَقُنهُمْ اوررزق ديا ال كو مِرس الطَّليّباتِ ياكيزه چيزول سے وَفَضَّلْنَهُمُ اورجم نے ان كونسيلت دى عَلَى الْعُلَمِينَ جہان والوں پر وَاتَينهُ مُ اورہم نے دی ان کو بیٹن واضح چزیں مِنَ الْأَمْرِ دِينَ كُي فَمَااخُتَلَفُوٓ الْهِنْ بِينَ اخْتَلَافَ كَيَاالْكُولَ فِي إِلَّا مِنْ يَعْدِ مَا كَرُبعداس كَ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ كَآكِياعُم الله كَ ياس بَغَيًّا مَنْهُمْ آپس مِن مرشى كرتے ہوئے إِنَّ دَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ جِشَك آپ ہ رب فیصلہ کرے گاان کے درمیان یونم النقیامیّۃ تیامت کے دن فیسا ان چيزون مين سرگانوافيئه يَخْتَلِفُونَ جن مِن وه اختلاف كرتے تھے۔

www.besturdubooks.net

قرآن كريم ميں الله متعالى في سمجهانے كے ليے مختلف طريقے اختيار فرمائے ہیں۔ کسی مقام پراین نعتوں کا ذکر فر ما کر سمجھایا کہ دیکھو! ان نعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ناشکری کرونو کتنی ظلم کی ہات ہے۔اور کسی مقام پراین گرونت اور عذاب کا ذکر فر مایا کہ دیکھوفلاں فلاں قوم نے نافر مانی کی اینے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ان کو پکڑا، گرفت کی اُسی مقام پر۔اللہ تعالیٰ نے بید ونو ل طریقے اختیار فر مائے ہیں۔ يهلي آيات من الله تعالى كي نعمتون كاذكر ب\_فرمايا اَللهُ الَّذِي الله تعالى ك ذات وہ ہے سَخَّرَ لَکے الْبَعْرَ جس نے مسخر کیا، تابع کیا تمہارے کیے سمندرکو لِتَجُدِيَ الْفُلْكَ فِيهِ تَاكَمِيلِ كُتْمَالِ السَّمِي بِأَمْرِهِ السَّحَمَ كَسَاتُهُ -الله تعالی نے سمندر کوتمہارے تابع کیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا شمصیں کشتیاں بنانے کا طریقهٔ سکھایااور چلانے کا ۔سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اِدھرکا سامان اُدھراوراُدھر کا اِدھر لاتے ہو وَلِنَبْنَغُوامِنُ فَضَلِهِ اور تاكه تلاش كروتم الله تعالى كے فضل كو، الله تعالى كے رزق كوتلاش كرو وَلَعَلَ الصُّعُهِ وَنَهُ أَوْنَ اورتا كُرْمُ شكرادا كروالله تعالى كي نعتول كا -ستتنى كنارے لگے تو اللہ تعالی كأشكرا داكر و كه غرق ہونے ہے جے گئے ہیں۔سامان بیجنے اورخریدنے یر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے مجھے فائدہ دیا ہے معتبی عطافر مائی بیں وَسَخَرَ لَکُمُ اورالله تعالی نے تاہم کیاتہارے کی مّافی السّموٰیت جو کھ آ سانوں میں ہے۔ جاند، سورج ، ستارے تمہارے کام میں لگا دیئے ہیں وَ مَسَافِی الأزين اورجو بجھزمين ميں ہوہ بھي تنہارے تابع كرديا ہے۔خودز مين تنهارے تالع کی کداس میں کا شت کرو، مکان بناؤ، زمین میں بہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، یہ سبتہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالی کی ان نعتوں سے تم فائدہ اٹھاتے

# كفارمكه كاصحابه كرام رَثَيْ تَرْبِطُلُم:

آتخضرت ہالی نے جب مکہ مکرمہ میں تبکیغ شروع کی تو کافروں نے یہے حد سختیاں شروع کردیں آپ ہوئیتی پراور آپ ہوئیتی کے کمز درساتھیوں پر ۔ جیسے بلال ہوئیں، خباب بن ارت دُمُّ تر ،حضرت ابولکیه رئیمتر،حضرت عمار رئیمتر،حضرت پاسر رئیمتر ،حضرت عمار بُڑتے کی والدہ سمیہ ہُڑتھا۔ ابوجہل نے ان کو برجھی مار کرشہید کر دیا۔عورتوں میں اول شہیدہ فی الاسلام ہیں۔ اور مردول میں حضرت خدیجة اَلکبریُ مِثْنَهٰ کے پہلے خاوند ہے لڑے حارث بن ابی ھالہ جڑھ سیلے شہیر ہیں۔ کافروں نے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں آنخضرت منطقا کو کھير کرزيادتي کي۔ان کو پتا چلا تو دوڑ کرآپ کي مدد کے ليے آئے ۔تو کا فروں نے کہا کہ پہلے اس تیز آ ومی کی خبرلواوران کوشہید کر دیا۔ کا فر آنخضرت علی کا گالیاں دیتے تھے تی کہ آنحضرت مٹی کے سامنے کہتے تھے سلجہ " کَذَابٌ " تو حادوگر اور برُ احبِمونا ہے'' ،معاذ الله تعالیٰ ۔ الله تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ابھی ان کی ساری با تیں برداشت کرنا ہیں۔ نہ گالیوں کا جواب دینا ہے ، نہ مار کا جواب دینا ہے۔ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا۔ کے فَدُوا آیک پیٹے نہ ''اینے ہاتھوں کورو کے رکھو۔' پھر جب اللہ

۔ تعالیٰ نےمسلمانوں کوقوت عطافر مائی تو تھم دیا کہا پناد فاع کرو۔ یہ پہلے کاتھم ہے۔ فرمایا قُلْ لِلَّذِیْنِ اَمَنُوا آب کہدری ان لوگوں کوجومومن ہیں۔کیا کہناہے يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْنِ لَا يَرُجُونَ أَيَّا مَاللَّهِ وَهُ دَرَّكُرْ رَكُرِينِ النَّالوُّكُول سے جوامير نبيس رکھتے الله تعالیٰ کے دنوں کی۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب کے آبنے والے جو دن ہیں ان کی اميدنبين ركھتے يتم ان سے درگز ركرو لينجزي قَوْمٌ ابها كَانُوْ ايْكِيبُوْنَ تَاكه خودالله تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کواس چیز کا جو د ہ کماتے تھے۔تم ان کی گرفت نہ کر د ، ہاں!حق بیان کرو اور مسئلہ یاد رکھنا! غلط بات کا معقول طریقے سے رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ حق کی بات کو بیان کرنا ،نری ادر شفقت کے ساتھ ۔ وہ گالیاں ویتار ہے تم ہنتے رہو، وہ تختی پر اتر آئے تم نرمی کرو ۔ لیکن اگر غلط بات کر ہے تو اس کا جواب دو۔ کیونکہ بیفرض کفابہ ہے۔اگرمسلمانوں میں ہے ایک نے رد کر دیا تو سارے گناہ ہے نیج کئے اور اگر کسی نے بھی ردنہ کیا تو سب گناہ گار ہون گے۔ اس لیے باطل کا رد کرنا بہت ضروری ہے مگر جھکڑ افساد نہیں کرنا۔احسن طریقے سے جواب دیناہے جیسے قر آن کریم نے سبق دیا ہے۔ وَجَادِلُهُ مُ بِالَّتِی هِیَ آخْسَنُ [النحل:١٣٥]" اور جَعَّلُوا کریں ان کے ساتھ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہوتا کے مزید بدمزگی نہ ہو۔''

#### **ڈاڑھی کامسئلہ**:

نارمل سکول جواب کالج بن گیاہے اس میں میں نے چالیس سال درس ویاہے۔
اب چلنے پھرنے سے رہ گیا ہوں نہیں جاسکتا۔ کلاسوں کی تعداد کافی ہوتی تھی۔ پر نہل اور
پر وفیسر حضرات بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ اکثر او گفتی کا فیم کا شکار ہیں کہ اس کوسنت جھتے ہیں۔ ڈاڑھی سنت نہیں واجب ہے اور واجب فرض کی

علرح حکم کی ایک قتم ہے۔ میں نے احادیث کے بچھ حوالے بھی دیئے اور ہزرگول کے اقوال بھی پیش کیے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر جھکڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاڑھی پرا تنازور دیتے ہیں بہتو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کے خلاف کیسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر فطرت کے مطابق ہوتی توجب بچہ بیدا ہوتا تو ڈاڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ میں نے اس کواس اتداز میں جواب دیا کہ اگر فطرت کا سے معنی ہے تو پھرآ ہے اینے سارے دانت نکال دیں۔ کیوں کہ جب بجہ بیدا ہوتا ہے تواس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ریتو نے دانت فطرت کے خلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تونے کپڑے خلاف فطرت کیوں سنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ جب بجہ پیدا ہوتا ہے تواس کے بدن برکوئی سوٹ بوٹ نہیں ہوتا ننگے بھرو۔ میں نے کہا کہ تمہارا بولنا بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو روہ روکر تا ہے۔اب تم رُ ورُ وکروتا کہ کوئی نہ سمجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جوتو نے فطرت کامعنی بیان کیا ہے یہ چلنا پھر ناتھی خلاف فطرت ہے، کھانا بینا بھی خلاف فطرت ہے (حضرت تو پھر بُرے کو گھر پہنچا کے آتے تھے۔ بلوج ) اس کو کہتے ہیں جدال بالتی هی احسن ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عبل صالح جس نے ممل کیا اچھا فبلنفیسہ ہیں اپنے نفس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَنَاءَ فَعَلَیٰهَا اور جس نے براعمل کیا لیس اس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَنَاءَ فَعَلَیٰهَا اور جس نے براعمل کیا لیس اس کے نفس پر پڑے گا۔ نیکی کا فائدہ اپ آپ کو ہے ، برائی کا نقصان اپ آپ کو ہوتا ہے شہر الی کا نقصان اپ آپ کو ہوتا ہے شہر الی کا نقصان اپ آپ کو ہوتا ہے شہر الی کا نقصان اپ آپ کو ہوتا ہے شہر الی کا فائدہ اپ کی مرتب کی طرف لونائے جاؤگے۔ یہ یفین رکھوکہ قیامت ہے اور دور بھی نہیں ہے بس آپ کھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ، دوز خ

صدیت پاک میں آتا ہے۔ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ '' جومرا تحقیق اس کی قیامت قائم ہوگئی۔'' یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمقوں کا ذکر فر مایا ۔ آ گے تعمقوں کی ناقدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔

# بنی اسرائیل کا تعارف:

فرمایا و کقد انتینا بنی اسرائیل انگیت و الدیکی اورالبت تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ، هم اور بادشاہی ۔ اسرائیل سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ ۔ یہ حضرت یعقوب ملاہی کا لقب تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو بارہ بینے عطا فرمائے تھے۔ ایک یوسف ملاہی اور گیارہ اور تھے۔ لڑی کو کی نہیں تھی۔ ان کی آ گے جونسل جلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو کتابیں دیں ۔ پہلی کتاب تو رات موئ ملاہی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو کتابیں دیں ۔ پہلی کتاب تو رات موئ ملاہ ی موئی مالیہ یعقوب ملاہی ہے پر پوتے ہیں۔ موئی بن عمران بن فہر بن لاؤی بن یعقوب مالیہ ہے ور آن کریم کے بعد تمام آسانی کتابوں ہیں تو رات بڑی جامع ، مانع کتاب ہے۔ دوسری کتاب زبور حضرت واؤد مائیے کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل کتاب ہے۔ دوسری کتاب زبور حضرت واؤد مائیے کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل حضرت عیسلی ملاہ کودی۔

تو فر مایا ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم ، بادشاہی بھی دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی ستھے جو بی بھی ہتھے اور بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف ملائید ، حضرت سلیمان ملائید ، حضرت داؤد ملائید ، اور وہ بھی ہتھے جو بادشاہ ستھے بی نہیں ستھے جیسے طالوت برقاشہ ہے۔ بن کا ذکر دوسر سے ملائید ، اور وہ بھی ستھے جو بادشاہ ستھ بی نہیں ستھے جیسے طالوت برقاشہ ہی دیں اور بادشاہی بھی دی یا رہے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی واللہ تعالیٰ میں نہی بھی ہوئے ۔ حضرت یعقوب ملائید سے لے کر حضرت میں ملائید ہے کہ وہیں جار ہزار بیغمبر ان میں آئے ہیں۔ کی تو م میں ایک نبی حضرت عیسیٰ ملائید ہی کہ وہیش جار ہزار بیغمبر ان میں آئے ہیں۔ کی تو م میں ایک نبی

آئے تواس کا سربلند ہوجا تا ہے ان میں تواللہ تعالیٰ نے جار ہزار پیٹمبر تھیج وَ دَ ذَ قُلْهُ مُ کے ساتھ وادی تنیہ میں جس کوآج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔اس کی لسبائی پھتیں (۳۲) میل اور چوڑائی چوہیں (۴۴) میل ہے۔ سطح سمندر ہے تقریباً جاریا کچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جب وادی تیہ میں مہنچ تو موسیٰ مالیے ہے فر مایا کہ ممالقہ تو م کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔اس وقت شام عراق ایک ہی ہوتا تھا۔اردن اور لبنان بھی شام کا حصہ تھے،مغربی تو توں نے ان کونکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ایسا ذہن بگاڑ دیا ہے کہ کا فروں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے۔ امریکہ، برطانیہ ، فرانس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو جائے گا ، روس کے ساتھ ہوسکتا ہے مگرمسلمانوں کے ساتھ نہیں ملین گے۔ بیساری خباشت بورپ کی ہے جنھوں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں ۔تو مویٰ ملاہے نے فرمایا کے جملہ کرواللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے تن آورلوگ ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ کتے آپ جا کیں اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر جالیس سال کے لیے حرام کر دی ۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وادی تبیمیں کیا کھا ئیں گےاور کیا پئیں گے نہ دہاں کوئی براسابیددار درخت ، ندمکان ہے۔تواللّٰہ تعالٰی نے ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلویٰ کا انتظام کیااورسائے کے لیے بادل بھیج، پینے کے لیے بارہ چشمے جاری کرد ئیئے۔ توفر مایا ہم نے ان کورزق ویایا کیزہ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ اورہم نے ان کوفضیلت دی جہان کے لوگوں پر ۔اس وفت جوقو میں تھیں ان بران کو برتر ی حاصل تھی وَاتَيْنَهُمْ بَيَنَتِ مِنْ إِلاَ مْنِ أُورِي مَمْ فِي الكوواصِّح چيزيں۔ وين كے معاملے ميں

واضح ولیلیں ویں۔ حضرت موئی مائیے کے ہاتھ پر مجزات صادر فرمائے۔ دوسرے پیغیروں کو مجزات عطاکی فیمالی فیکا الحقظ فی الله هوئی بغیر مانجا عظم میں الحید کی الله علی الله هوئی بغیر مانجا عظم میں المودی اس وقت بھی اختلاف کیا انصول نے گر بعد اس کے کہ آگیا ان کے پاس علم یہ بہودی اس وقت بھی بڑے صاحب علم شے گرضدی سے یہودی دنیا کی فربین اور ضدی قو موں میں شار ہوتے بیں ۔ ان کی فرہانت ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں ۔ امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ ان کے سامنے مغلوب ہیں ۔ بڑے بڑے طافت ورملکوں کو انھوں نے پر بیٹان کیا ہوا ان کے سامنے مغلوب ہیں ۔ بڑے بڑے طافت ورملکوں کو انھوں نے پر بیٹان کیا ہوا ہے۔

توفر مایا پی نہیں اختلاف کیا انھوں نے گراس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم بغیا این تھے ، اللہ تعالی بغیا این تھے ، اللہ تعالی بغیا این تھے ہوئے۔ حق والوں پر انھوں نے ظلم کیے ، اللہ تعالی کے پیغیروں کو ناحق قبل کیا اِن رَبّل کے یَقیضی بَیْنَهُ مُ بِحِثْ اَبِ کارب فیصلہ کرے کے پیغیروں کو ناحق قبل کیا اِن رَبّل کے یقی بینی کے دن میان یو مجالے انٹو افیا میں کان کے درمیان یو مجالے انٹو افیا میں کے دن اور میان یو مجالے انٹو افیا میں کے دن اور میان کے درمیان یو مجالے انٹو افیا میں کے دن اور میان کے درمیان یو مجالے انٹو افیا میں کے دن اور میان کے درمیان یو مجالے انٹو افیا میں کے دن اور میان کے درمیان کو مجالے انٹو افیا کے درمیان کی مجالے انٹو افیا کے درمیان کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درمیان کو مجالے کو مجالے کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درمیان کو مجالے کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کو مجالے کے درمیان کے درم

چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ حقیقی فیصلہ اللہ تعالی قیامت والے دن فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ان کو ذکیل کیا وَجَهَد بَ مِنْهُمُ اللّهِ عَالَى مِنْهُمُ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مِنْهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع



نُحْرَجَعَلْنُكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةِ صِّنَ الْكَمْرِ فَالَّيْهَا الْكَمْرِ فَالْتَيْعَا الْكَمْرِ فَالْتَيْعَانُ مِنَ اللهِ شَيْنًا وَإِنَّ الظّلِمِيْنَ بَعْضُهُ مُ اوَلِينَا بَعْنُ وَكُمْ لَا يُعْنُوا عَنْكَ مِن اللهِ شَيْنًا وَإِنَّ الظّلِمِيْنَ بَعْضُهُ مُ اوَلِينَا بَعْضُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَمَا تَهُ مُ اللّهُ اللهُ وَاحْدُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَمَمَا تَهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُونُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُونَ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُونَ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُولُ اللّهُ وَاحْدُولُ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ وَاحْدُولُ اللّهُ وَاحْدُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

شَدَّ جَعَلْنَكَ پُورُهُم ایا ہم نے آپ و عَلَیْ شَرِیْعَةِ ایک شریعت پر مِن کے معاملہ میں فَاقَیْنَهَا بِس آپ اس کی پیروی کریں و مِن الله مُن الله مِن الله و الله مُن الله و ال

دخيرة الجنان

المِرايت ﴾ قَرَخَهُ اوررحت ﴾ لِقَوْمِر يُتُوقِنُونَ ال قوم كے ليے جو یقین کرنے والی ہے آئم حَسِبَ الَّذِیْنِ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ الْجِنْزَ حُواالتَّيِّاتِ جُوكُماتِ بِين برائيانِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كُهُم كُرد بِي ان كو كَالَّذِينَ اللَّول كَاطرت المَنُوا جوايمال لائة وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ اور عمل كرتے ہيں التھے سَوَآءً برابر ہوگی مُغيَاهُمْ ان كى زندگی وَ مَمَاتُهُمْ اوران کی موت سَاءَمَا یَخْکُمُونَ بُراہے جووہ فیصلہ کرتے ہیں وَخَلَقَ اللهُ اور بِيدِ الكِياللهُ تَعَالَىٰ فِي السَّمَا وَالْأَرْضَ اور زمين يالْحَقِّ حَلْ كَسَاتُهُ وَلِتُجُزِّى كُلُّ نَفْسِ اورتاكه بدله دياجائے مرتفس كو بِمَاكَسَبَتُ جُواسِ فِكَالَى كَى ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران يرظم بيس كياجائكًا أَفَرَءَيُتَ مَن كيابِس آب نيبي ويكهااس تخص كو التَّخَذَ اللهَ هُ هُول م يناليا بمعبودا في خوامش كو وَأَضَلَّهُ اللهُ اورالله تعالى ن ال كو مراه كيا على على على وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ اورمبرلگادى ال ككانول ير وَقَلْمِهُ اوراس كول ير وَجَعَلَ عَلَى بَصَيرِهِ اوروال دياال كى آئكھوں پر غِشْوَةً پرده فَمَنْ يَهْدِيْهِ لِي كون مدايت دے گا ال كو مِنْ بَعْدِاللهِ الله تعالى كسوا أَفَلَاتَذَكُمْ وَنَ كيا پستم تصيحت عاصل نہیں کرتے۔

#### ربطآمات :

اس سے پہلے سبق میں تم نے بڑھااور سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں بھومت اور نبوت عطافر مائی اور روزی کے لیے یا کیڑہ چیز وں کا بند د بست کیا۔اُس ز مانے کے لوگوں پرفضیلت بخشی بھلی نشانیاں عطافر مائیں کیکن اس کے باوجود انھوں نے علم آجانے کے بعد آبس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے اور ہٹ دھری اور ضدی وجہے نبی آخرالز مان کی نبوت کوتشلیم کرنے سے اٹکارکر دیا۔اس پراللہ تعالیٰ نے آتخضرت مَنْكَيْنَا كُوخطاب كرك فرمايا كهوه تو دين برقائم ندره سك في هُدَّ جَعَلْناك عَلَى شریعَة قِین الْأَمْسِ مِحْتُمْ الله بم نے آپ کوایک شریعت پر دین کے معاملہ میں فَاتَبَعْهَا لِينِ آبِ اس كي پيروي كرين اور كفار اور مشركين اور ابل كتاب كے تعصب اور عناد کی پروانه کریں اور ان کی خواہش پراینے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جا کیں ۔ مطلب يه به وَلاتَتَمَعُ أَهُو آءَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آبُ نه يروى كري ان لوگوں کی خواہشات کی جن کو بچھ علم نہیں ہے۔ وہ جاہل اور نادان لوگ ہیں۔ان کے کہنے میں بالکل نہیں آنا۔

مولانااشرف علی تھانوی میں نے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی اس آخری شریعت کا پابند ہوت کا پابند ہیں انسان کا اپنائی فائمہ ہے کہ اس کوتر تی مانتی ہوت کے پابندی میں انسان کا اپنائی فائمہ ہے کہ اس کوتر تی مانتی ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔

توفر ہایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پرمقرر کیا ہے آپ ای کا اتباع کریں اور \_\_\_\_\_\_ اور \_\_\_\_\_\_ کی اور \_\_\_\_\_\_ کی اور \_\_\_\_\_ کی کو ایک کا تباع کریں اور \_\_\_\_ کا کو ایشات پرنہ چلیں کیونکہ اِنْسَانَہُ مَانْدُو شَیْنًا ہے۔ ملم لوگوں کی خواہشات پرنہ چلیں کیونکہ اِنْسَانَہُ مَانْدُو شَیْنًا ہے۔

شک وہ ہرگز کفایت نہیں گریں گے اللہ تعالیٰ کے مقابے میں کچھ بھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی کا منہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کی طرف جھکا و کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بڑے سکیں گے و اِنَّ الظّلِیمِیْنَ بَعْضَهُ اَوْلِیا آ ہِ بَعْنِ اور بِ شک کی گرفت سے نہیں بڑے سکیں گے و اِنَّ الظّلِیمِیْنَ بَعْضَهُ اَوْلِیا آ ہِ بَعْنِ اور بِ شک فلا اُم لوگ ایک دوسرے کے حامی اور دفیق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف و اللہ تو لِی اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کا حامی و ناصر ، رفیق اور کارساز ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہو وہ بھی ناکا منہیں ہوتا ۔ للبذاایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات بی پر بھروسار کھنا جا ہے۔ فر مایا ہے ذابقہ آپر لِلدِّ ایس سے بھیرت کی ہا تیں ہیں لوگوں کے لیے بینی تو حید کے ولائل ، قر آن کریم کی حقانیت اور شریعت کا انباع لوگوں کے لیے بھیرت ہیں۔ بھیرت ہیں۔ انسان کو اللہ اسے سے سے بین آپ سے مقالی کی رحمت ہیں۔ جو آ دی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور ایسے علی راہ نمائی کرتی ہیں و رحمت ہیں۔ جو آ دی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور ایسے علی کی راہ نمائی کرتی ہیں و رحمت ہیں۔ جو آ دی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور ایسے علی کے راہ نمائی کرتی ہیں یں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگے۔

الله تعالى فرماتے میں آخ حسب الّذِنوس اختَر حواالسّیات کیا گمان کرتے

میں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں آری نیٹے تلھئے کے ہم کردیں گے ان کو کالیّذیہ تر اُمَنُوْ اوَعَصِلُو الصَّلِحُتِ ان لوگول كي طرح جوائمان لائے اور عمل كرتے ہيں اچھے - كيا برائیاں کرنے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے جو ا بمان لائے اور اچھے مل کیے۔ ایک آ دمی ایمان کے تقاضوں کو بور اکر تا ہے ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکالیف برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آ دمی ایمان سے خالی برائیوں میں پڑ کر عیش وعشرت کی زندگی گز ارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہر گز برا برنہیں ہو سکتے ۔اورفر مایا کہ كيابيلوك مجصة بين كه سَوَاءً مَّهٰ عَيَاهَمْ وَمَمَاتُهُمُ كَان كَازِيد كَان كَازِيد كَا ادر موت بهي برابر ہے۔فرمایا ہرگزنہیں! سَاءَمَایَ خَکُمُونَ بُراہے جودہ فیصلہ کرتے ہیں کہان کی زندگی اورموت برابر ہے۔ ہرگز برابرہیں ہوسکتیں۔اگر نیک اور بد برابر ہوجا ئیں تو بھرا ندھیر تکری بن جائے گی۔ بلکہ انٹد تعالیٰ ہر شخص کواس کے عقا کدا دراعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ایک آ دمی کاعقیدہ قرآن وسنت کے مطابق ہے حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اور دوسرا آ دمی ہے کہ اس کاعقیدہ قر آن وسنت کے خلاف اور کفر پیشر کیہ عقیدہ ہے۔ وہ جانوروں کی طرح کھا تا بیتا ہے اور گنا ہوں میں زندگی گز ارتا ہے۔ بید ونوں کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ مومن کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہٰ دے گااور کا فر ومشرک جہنم میں سڑے گا ہیہ دونوں کسی صورت بھی بر ابر نہیں ہو سکتے ، نہ دنیا میں اور نہ آخرے میں۔آ گےاللہ تعالیٰ اپنی تو حید اور قدرت کی دلیل بیان فر ماتے ہیں۔ ارشادر بالى م وَخَلَقَاللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور بِيدا كيا الله تعالى نے آ سانوں اور زمین کونل کے ساتھ ۔ ان کوائی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت بیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا تمرہ بھی بغیرمقصد کے

نہیں بنا تا تو کیا اللہ تعالیٰ نے سات آسان اور زمینیں بے مقصد بنائی ہیں؟ ہرگز نہیں!

مورت ک آیت نمبر کا ہیں ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَالِورَ مِن کواور جو کھان کے درمیان ہے بکار بنطلاً '' اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور ذہن کواور جو کھان کے درمیان ہے بکار فلات طنن السَّنِیْن کَفَدُو الله علی الله فلائ ہے کہ وہ بھتے ہیں کہ ذہین و آسان کی فلائٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔' بلکہ ان کواللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔' بلکہ ان کواللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان بیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔' بلکہ ان کواللہ تعالیٰ نے قر آن کی صورت میں نصاب دیا ، بیغیمرکومعلم بنا کر بھیجا جس طرح کا عمل کرو گے آگے نہیدا نے والا ہے۔

فرمایا وَیْتُجُرٰی کُلُنفیسِیما کسَبَتْ اورتا که بدلد دیاجائے برنس کواس چیز
کاجواس نے کمائی ہے۔ دنیا بیس تو نہ نیک کو پورانیکی کابدلہ طا ہے اور نہ بریُر ہے کو برائی کی
صیح سزاطی ہے۔ بلکہ کتے مجرم ہیں جو دنیا بیس سزائے جاتے ہیں مگر دہاں ایسانہیں ہوگا
اِنَّ یَوْمَ الْفَصُولِ کَانَ مِیْقَاتا [سورة النباء: پارہ ۳۰]" ہے شک اللہ تعالی نے حتی
اِنَّ یَوْمَ الْفَصُولِ کَانَ مِیْقَاتا [سورة النباء: پارہ ۳۰]" ہے شک اللہ تعالی نے حتی
فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔ "کُ لُ نَفْسِ بہما کسَبَتْ دَهِیْنَةٌ [الدرثر: ۳۸]" برخص اپنی
کمائی ہیں پھنسا ہوا ہے، اسپے عمل میں گردی ہے۔ "تو فر مایا تا کہ بدلد دیا جائے ہرنفس کو
جواس نے کمائی کی ہے وَهُدُ لَا یُشْلِ اُسُونَ اور ال یِظلم نہیں کیا جائے گا کسی پرزیادتی
نہیں کی جائے گی بلکہ پر اپور ابدلہ ملے گا۔ کا میاب وہی ہوں گے جوخواہشات کو چھوڑ کر
ضدار سول کے احکام کی پابندی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی
عیردی کریں گے دونا کا م ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَفَرَء نِتُ مَنِ اَتَّخَذَ اِلْهَا هُولُونَ کیا پی آپ نے اس اللہ تعالی نے اس اُنے ہیں ہوری شخص کونہیں دیکھا جس نے بنالیا ہے معبود اپنی خواہش کو۔اللہ تعالی نے انسان کی پوری

زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور سنت کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی ہر کرے۔ جوآ دمی قرآن وسنت کو چیور کر رسومات و بدعات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چاتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی کمل اطاعت کی جائے تو جوآ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں فی اور ادکام دین کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے پیچھے چاتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے وائے شاہ اللہ تعالی نے اس کو گراہ کیا ہے علم پر یعنی وہ جانتا ہے کہ دہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نیس ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی ہے کہ دہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نیس ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی کی کررہا ہے لبندا اللہ تعالی نے اس کو گراہ کردیا و خَمَدَ عَلَی سَمْحِهِ وَقَلْبِهِ اور مہر لگادی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر وَجَمَلَ عَلَی بَصَہِ مِعْ شُورً اور اس کی آئے کھوں پر اور اس کے دل پر وَجَمَلَ عَلَی بَصَہِ وَ عَلْمَ اور اس کی آئے کھوں پر اور اس کی اور اس کی آئے کھوں پر دو ذال دیا۔

سورة النساء ميں يبوديوں كم متعلق فرمايا كه ان كى عبد شكنى ، الله تعالى ك آيات كا الكار، انبياء مرا الله كوناحق قل كرنے كى وجہ ہے اوران كے يہ كہنے كى وجہ ہے كه ان كول بند ہو چكے ہيں۔ فرمايا بَكُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى بند ہو چكے ہيں۔ فرمايا بَكُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى بخان پر مهر لكادئ ان كوفرى وجہ ہے۔ "زبردتى الله تعالى بدايت كى كونهيں وية بوطالب ہواس كو دية ہيں۔ تو جب اس نے وہي خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود غلالب ہواس كو دية ہيں۔ تو جب اس نے وہي خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود غلال بندكرد ہے۔ كونكه الله تعالى كا ضابط ہے نور آئے ہم تو الله بندكرد ہے۔ كونكه الله تعالى كا ضابط ہے نور آئے ہم تو الله بندك و الله بندكرد ہے۔ كونكه الله تعالى كا ضابط ہے نور آئے ہم تا تو الله عن و الله كونه ميں واخل كريں النه بندكرد ہم تاس كوجبنم ميں واخل كريں الله بندكانا إلى الله بندكرد ہم اس كوجبنم ميں واخل كريں الله بندكانا إلى الله بندكرد ہم اس كوجبنم ميں واخل كريں الله بندكانا إلى الله بندكرد ہم بندكرد ہم اس كوجبنم ميں واخل كريں الله بندكانا الله بندكانا إلى الله بندكرد بندكرد

تو فر مایا اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر ادراس کے قلب پر اور اس کے قلب پر اور اس کی مقلب پر اور اس کے مقلب پر اللہ تعالیٰ کے مجراہ کرنے کے بعد آفی کہ تذکیر وُن کیا پس تم نفیدے ماصل نہیں کرتے ۔ ایسے بدنھیب آومی کی حالت میں غور نہیں کرتے کہ ہٹ دھر می کوچھوڑ کرخواہشات کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کی کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کریں کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد ہی کو خراب کروے اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجا ہمیں۔

\* CONTRACTOR

وَعَالُوْا مَا هِى الْاحَيَا تُنَا اللّهُ أَيَا مُوْنَ وَ وَحَيَا
وَمَا يُهْلِكُنَ الْوَالدَهُوْ وَكَالَهُ مُرِينَ اللّهُ مِنْ عِلْمِ انْ هُمُ اللّه وَمَا يُهْلِكُنَ اللّهُ اللهُ مُن اللّهُ مُن عِلْمِ اللّهُ مُن اللّهُ مُن عِلْمِ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الكذين أمَنُوْا وَعَهَدُوا الصَّلِعَاتِ فَيْنُ خِلْهُمُ رَبُّهُمْ فِي رَجَّمَتِهُ ۗ

ذلك هُوَ الْفُورُ الْمُبِينُ 9

ان كى دليل إلا أَنْ قَالُوا مُربيك وه كت ول المُتُوابِاباً بِنَا لا وَبمارك آباوًاجدادكو إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ الرَّهُومُ عِيجٍ قُلِ آپ كهدي اللهُ يَخْدِينِ الله تعالَى بي مسين زنده كرتاب أَمَّ يُحِينُكُمُ الله تعالَى بي مسين زنده كرتاب أَمَّ يُحِينُكُمُ الله ديتا الله المنطقة ويتجمعنك المجروه تم كوجمع كركا الليوة والفيلة قيامت والے دن کی طرف لکر نیب فئے جس میں کوئی شک تہیں ہے والھے تَ أعُ ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيُنِ الرُّلُوكَ تَهِينَ جَانِةً وَيِلْهِ اور اللَّهُ تَعِالَى اى كے ليے ہے مُلك السَّمُونِ ملك أسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمين كَا وَيَوْمَ تَقُوهُ مُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكَّى يَوْمَهِذِ الله دن يَّغْمَرُ الْمُنْطِلُورَ مِن تقصان الله أنين كَ باطل ير علني والله وَمَرْي كُلُّ أُمَّةٍ اورآب دیکھیں گے ہرگروہ کو ہے اٹنکة سنگھنوں کے بل بیٹھنے والا کا اُلّٰ اُلّٰہ اُلّٰہ اِلّٰہ اُلّٰہ اُلّٰہ ا مركروه كو تَدْعَى إلى يَتْبِهَا بلاياجائے گااس كے اعمال نامه كى طرف أنيَوْمَ تُجْزَوْنِ الدن م كوبدلدويا جائكًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال چيز كاجوتم كرتے تھے هٰذَاكِتُبُنَا يہمارى كتاب مِ يَنْطِقَ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ جُو بولتی ہے تہارے اور حق کے ساتھ اِنّا کُنّا نَسْتَنْسِخ بِ شک ہم لکھواتے ت منا ال يزكو كُنتُدُتَعْمَلُونَ جُومٌ كَرَيْتِ فَاقَاالَذِينَ امَنُوا يس به برحال وه لوك جوايمان لائة وَعَمِلُواالصَّالِحْتِ اور عمل كي الجمير فَدُخِلُفُهُ وَتُنْفَهُ لِيل واخل كرے كان كوان كارب في رَخمَتِه اين

į

رحمت مين ذلك مُوَالْفَوْرُ الْمُبِينُ يَهِى بُوه كامياني كُلّى -

کا فروں کے مختلف گروہ تھے۔ بعض قیامت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور بعض قیامت کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ آھی لوگوں كاذكر ب وَقَالُوا اوركماان الوگول في جوقيامت كائل نبيل تھے۔ كہتے تھے قامت نيس آئ گي كياكها متاهي نبيس بيد الاحتيات الدُنيًا مرماري دنيا كاندگى نَمُونَ وَنَحْيَا بممرت بين اورجيت بين -اوركوئى زندگى نيس - بلكه بريز وردار الفاظ من كميت عظ وَمَا نَحْنُ بهَبَعُوْثِينَ [المومنون: المام]" أورجم دوبارہ ہیں اٹھائے جاکیں گے۔ 'اور تجب کرتے ہوئے کہتے تھے عرافاً مِتْنَا وَ كُنّا تُوابًا ذلك دَجْعٌ ،بَعِيْدٌ [سورة ق: ٣]" كياجب بممرجاتين كاوربوجاتين ك منى بدلوث كرآنا توبهت بعيد ب "اورية في كتيت تص من يُحى العظام و هي رَمِيم [سوره يسين] "ان بوسيده بريول كوكون زنده كرے گا-"بس يهي دنيا كي زندگ ي وَمَا يَعْلِكُنَا إِلَّالدُّهُونَ اور بمين بين بلاك كرتا محرز مانه ين بعض حضرات فرمات بين كهيه جود ہریے حتم کے لوگ ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ یہ ز مانہ خود بہ خود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کو کی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات فر ماتے ہیں كدو برسے مرادموت ہے۔ چونكدوه موت كتو قائل تھ نَمُوْتُ وَنَحْيَا جم مرت ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔تو مطلب ہوگا کہ یہی ہم کو ہلاک کرتی ہے۔بعض فرماتے ہیں کے دہراللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

زمانے کو گالی مت دو:

عديث بإك من آتام لاتسبو الدَّهُو فَالِيِّي أَنَّا الدَّارِ " زمان كوكال نه

دو کراند کہومیں دہر (زمانہ) ہوں۔ "تم زمانے کوگالی دو گے تو میری طرف آئے گی۔ ہاں!
زمانے میں رہنے والے لوگوں کی برائی کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس زمانے کے لوگ
کرے ہیں۔ مثلاً ہود علاہے کے زمانے میں نافر مان قوم پر جب ہوا مسلط کی گئی تو اس کے
متعلق آتا ہے فی آیام نیوسات [ حم مجدہ: ۱۱]" منحوس دنوں میں ان پرعذاب آیا۔"
متعلق آتا ہے فی آیام نیوست آ و حم مجدہ نامی دون میں ان پرعذاب آیا۔"
مود مالئے داتی طور پر دنوں میں کوئی نحوست تو ان لوگوں کے تفروشرک کی وجہ سے تھی۔
ہود مالئے اور ان کے ساتھی کیے بچے جنحوست تو ان لوگوں کے تفروشرک کی وجہ سے تھی۔
تو یہ کہنا کہ ذمانے کے لوگ خراب ہیں تھے ہوا در براور است زمانے کو گرا کہنا تھے نہیں ہے
کہاس میں اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے۔

تو کھتے تھے کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا گرزمانہ و مَالَهُ وَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اور عَلَیْ اللهُ ا

ال کے جواب میں رب تعالی فرماتے ہیں قل اے نبی کریم مَثَقِیدًا! آب ان کو کہدویں مارنا اور زندہ کرنا ہمارے اختیار میں تبیں ہے۔ اللّٰہُ یُحْدِیْکُے مُرْتُمَّ یُویِیْتُکُمْ الله تعالیٰ ہی تم کوزندہ کرتا ہے بھرانلہ تعالیٰ ہی تم کو مارے گا۔موت وحیات ہمارے اختیار میں ہمیں ہے کہ ہم تمہارے باپ دادوں کوزندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ زندہ کرنا، مارنارب تعالیٰ کا کام ہے۔ہم سے بیمطالبہ بے جاہے موت وحیات رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے پھر وہی شمصیں مارے گا 🕆 🚉 یَجْمَعُکُمْ إلى يَوْعِ الْقَايِمَةِ ﴿ يَكُمُ وَمِمْ كُوجِمْ كُرِے كَا قَيَامت كے دن كى طرف بن لو! لَا رَبْبَ فِيه جس قیامت کے دن میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے تم تشکیم کرویانہ کر د قیامت آ کررہے گی وَلَكِنَّ أَكُثُرَ الثَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَكِن اكْرُلُوكُ نبيس جائة ويهي بي شوشة جِهورٌت ہیں اور لوگوں کوشکوک وشبہات میں مبتلا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو، الله تعالیٰ کی قدرت کے بھی قائل ہو۔ کیونکہ اس بات کا انکار کافر ومشرک نہیں کرتے تھے کہان سے جب یو حصا جاتا تھا کہ محیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ج مَنْ يُسَدِّبَهُ الْأَمْسَ "اسسار عنظام كوچلان والاكون ب-" كبت الله تعالى ہی چلاتا ہے۔ جبتم یہ ساری چیزیں تتلیم کرتے ہوتو قیامت کے انکار کا کیامعنی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جوشھیں مارتا جلاتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے

وَلِلْهِ مُلْكُ التَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ اورالله تعالى بى كے ليے ہملک آسانوں كا اور زمین كا ہم جرچيز پرتقرف بھی اى كا ہے اور ملک بھی ای كا ہے ای رب تعالى كا ہم شمصیں جوالہ دیتے ہیں كہ وہی شمصیں جمع كرے گا وَيَوْمَ تَقُوْمُ وَ

السّاعَةُ اورجس دن قیامت قائم ہوگ یؤ مَیدِ یَغْسَرُ الْمُبْطِلُوْ ک اس دن نقصان الْمُاعِی کے اللہ دن باطل پر جلنے والے۔ اس دن باطل پر ستوں کے طوط اڑ جا کیں گے۔ پھر افسوں کریں گے اور کہیں گے ۔ یا۔ حسّر وسی علی منا فَدَّ طُلتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰلِللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللللللللللللللللللللل

ا تحقے موں کے کُلُ أَمَّةٍ تُدُعِی إِلَى رَسِيهَا مِرَكروه كو بلايا جائے گااس كے اعمال نامه كى طرف-پیدائش سے کے کروفات تک کاسارار یکارڈ ساتھ ہوگا عَن الْیَعِیْن وَ عَن الشِّسَالِ قَعِيْد [سورة ق]' 'الكفرشة دائيس بيفاع اورايك فرشة بائيس بيفاع ـ ' دائيں طرف والانيكيال لكھتا ہے اور بائيں طرف والا برائياں لكھتاہے بحيرًا مًا تكاتيبيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [سوره انفطار: ياره ٢٠٠]" وه باعزت لكصف والع بين وه جانة ہیں جو پچھتم کرتے ہو۔''نعل بھی لکھتے ہیں قول بھی لکھتے ہیں۔آنکھوں کےاشارے تک لکھتے ہیں۔جس وقت ریکارڈ سامنے آئے گا پھر کہیں گے یکو یک متنا مال طاق البحطب لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطَهَا [الكبف:٩]" انسول مارے ليے كيا ہے اس کتاب کو کہ بیبیں جھوڑتی کسی جھوٹی چیز کواور نہ بری چیز کو گراس نے اس کوسنجال رکھا ہے۔'' سب مجھواس میں درج ہے ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ورج بول كَي يَحَم بوكا إِقْدَاء كِتلبكَ كَفْسَى مِنفَسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائیل: ۱۹۴]'' پڑھانی کتاب کافی ہے تیراننس آج کے دن تجھ پرمحاسبہ کرنے والا۔'' قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کواتنی استطاعت عطافر ما ئیں گے کہ وہ اپنی کتاب خود یر ہے۔ جب پڑھناشروع کرےگا۔ چندورق پڑھےگا۔رب تعالیٰ فرمائیں گے ذراتھ ہر جا هَـلُ ظَلَمَكَ كَتَبَيِّهُ " كيامير \_ فرشتول نے تجھ يركوئي زيادتي تونہيں كى \_ " كيے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ لکھا ہے ۔ حکم ہوگا آ گے پڑھو چندورق اور بڑھے گا۔رپ تعالی فر ما ئیں گے بتلا وُ میرے فرشتوں نے تھھ پر کوئی زیاد تی تونہیں کی؟ کہے گانہیں میں نے جو پچھ کیا ہے وہی کچھ لکھا ہے۔تو بندہ اینے اعمال نامہ کوخود پڑھے گا۔ آج دنیا میں اليے لوگ بھی ہیں کہ جن کے حافظے کمزور ہیں۔ قیامت والے دن حافظ تو ی کر دیا جائے

الجاثية

گا۔سب کچھ یاوآ جائے گا۔

تو فر مایا ہر گروہ کو بلایا جائے گااس کے اعمال نامہ کی طرف۔ ہرایک کارول نمبر ہو گا۔ پھر مومنوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں کو بائیں ہاتھ میں أَنْيَوْمَ تُجْزَوْنَ آج كِين تَمْسِ بدلد ياجائك الله الريزكا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو كِهِمْ كُرتِ تِق الله تعالى فرما كيل ك هٰذَاكِ تُنبَنَّا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّى بِ ہماری کتاب ہے جس میں تمہارے اعمال ہیں بولتی ہے تمہارے اوپر حق کے مطابق۔اس میں زا (سراسر)حق ہی حق ہے۔قول بغل اور اشارے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بغیر کسی کی بیشی کے سب کھاس میں موجود ہے اِنّا گنّائستَنسنج بے شک ہم لکھواتے تھے مَا كُنْتُهُ مَعْمَلُوْنَ اللَّهِ يَرِكُوجُومَ كُرتَ تَصِيحُكُهُ كُرَامًا كَاتَّبِينَ كَفَرْشَتَ لَكُصَّة تَصِيدُوو کی ڈیوٹی دن کی اور دو کی رات کی ہوتی ہے۔عصر اور فجر کی نماز کے وفت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دا کیں طرف بیٹھا ہے اور برائیاں لکھنے والا یا کیں طرف مَايَـلَفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينٌ [سوره ق ياره٢٦] "نبيس بولياه وكونى لفظ تگراس کے پاس تگران ہوتا ہے تیار۔''زبان سے نیکی وبدی کی جوبھی بات نکلی فوراً لکھ لیتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھوکہ نیکی کی بات زبان سے نکلتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کووہ فوراً لکھ لیتا ہے اگر بری بات کوئی زبان ہے نگلتی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشته لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ نہ کھو کَعَلَّ ہُ يَتُوْبُ '' ہوسکتاہے تو بہ کرے۔''اگر بندہ فورا تو بہ کرلے تو وہ برائی نہیں لکھتا۔اگر تو بہ نہ کرے تو پھرتھم دیتاہے کہ کھو کیونکہ دائمیں طرف والافرشتہ افسرے بائمیں طرف والے کا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آنخضرت مالی جب مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ دعا

پڑھتے تھے۔ سبحانك اللّٰهم و بحمداك لا الله الا انت استغفرك واتوب اليك فرمايا كمجلس ميں اگركوئى كى كوتائى ہے تواس دعاكى بركت ہے وہ غلطياں اور گناہ معاف ہوجا كميں گے اور اگر بندے نے مجلس ميں نكياں ہى كى ہوں گى تو بيد عا نيكيوں برمبرلگ جائے گی۔

توفر مایا بے شک ہم تکھواتے ہیں وہ چیز جوتم کرتے ہو فَاَ مَّاالَّذِینَ اَمَنُوا پُل بہ ہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور عمل کرتے ہیں ایجھ فَیُذِخِلَهُ فَرِدَ بُنِهُ فَدُ بِنِ وَالْحُلُ کُرے گاان کوان کارب فِن دَخْمَنِهُ اپنی رحمت فیکذ خِلَهُ فَردَ بُنْهُ فَدُ دَبُیْهُ اپنی رحمت میں۔ وہ رحمت کا مقام جنت ہے ذلیک هُوَالْفَوْزُ الْمَبِینُ یہی ہے وہ بڑی کا میا بی۔ اللہ تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کو نصیب فرمائے۔



# وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا الْفَكُمْ يَكُنَّ إِيْنِي

أَنْ عَلَيْكُمْ وَالْسَكَلْ وَكُمْ وَكُمْنُ تُمْ وَوَمَّا فُهُو مِيْنَ ﴿ وَيُكَا لَكُونِ وَالْمَا عَلَا لَا يَكُونِ وَيُهَا قُلْتُمُ مَا اللهِ عَقَّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ وَيُهَا قُلْتُمُ مَا اللهِ عَقَى وَلَمَا اللهُ مَا اللهَ عَلَى اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمِنْ وَمَنَا اللهُ وَمَاللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمِنْ السَّلُوتِ وَالْدَوْنِ وَالْمَنْ وَمُوالْمُ وَمُوالْمُ وَمُوالْمُ وَمُوالْمُ وَمُوالْمُ وَالْمُولِقُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَامَّاالَّذِ فِيَ كَفَرُوا اوربه برحال وولوگ جنوں نے كفركيا (ان ہے كہا جائے گا) اَفَلَوْ تَصُّن الْيَّيْ كيا پِل نهيں تھيں ميرى آيتيں تُتُلَى عَلَيْكُو بُور عَلَى اَلَّهُ عَلَيْكُو اَلَّهُ عَلَيْكُ اَلَّهُ وَالْمَا عَلَيْكُ الله قَالَى كا وعده على اورجس وقت كہا جاتا ہے اِنَّ وَعُدَاللهُ وَقَلَ الله تعالى كا وعده على ہے قَالَتُ اورجس وقت كہا دَيْبَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ الله تعالى كا وعده على ہے قَالَتُ اعْدَاللهُ وَقَلَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ تعالى كا وعده على ہے قَالَتُ اعْدَاللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْ اللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ الل

مِمْ بِين خيال كرت مُرخيال كرتا قَ مَانَخو مُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اورنبينَ بِينَ مِم یقین کرنے والے وَبَدَالَهُمْ اور ظَاہر ہوجائیں گی ان کے لیے سَیّاتُ مَا عَمِلُوا برائيال جوده كرتے تھ وَحَاقَ بھه اورگھر لے گی ان كو مَّا كَانُوْا بِ يَسْتَهْزِءُونِ وه چيزجس كے ساتھ وہ ٹھٹھا كرتے تھے وَقِيْلَ اور كہا جائے گا الْيَوْمَ لَنُسْتُ فِي آج ك دن مم في بھلادياتم كو كَمَالْسِلْتُهُ جيها كم تم في بعلادياتها لِقَاءَ يَوْمِ كُهُ هُذَا الله دن كي ملاقات كو وَ مَا وْمَكُمُ النَّارُ اورتهارا مُكانادوز أَبِ وَمَالَكُمْ قِنْ تُصِرِيْنَ اورتهين ہے کوئی تہاری مدوکرنے والا ذاید خرباً نگھ سال کیے کہ بے شک تم نے اتَّخَذُتُ مِهُ اللَّهِ هَزُوًا بِنَالِياتُمْ نِي اللهُ تَعَالَىٰ كَي آيتُونَ كُوتُصْلُهَا كَيَا مُوا قَ غَرَّنَكُ مُ الْحَيُوةُ الدُّنيَا اور دهوك مِن دُالاتم كودنيا كى زندگى نے فَالْبَوْمَ پس آج کے دن لائے خُرَ جُوْنَ مِنْهَا نہیں نکالے جائیں گے اس دوز خے سے وَلَاهُمُ يُسْتَغْتَبُونَ اورندان كومعافي كاموتع وياجائي فيلاوالحَمْدُ لِين الله تعالی کے لیے ہے تعریف رَبِ السَّمُوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَرَبِالْأَرْضِ اورزمین کارب م رَبِالْعُلْمِیْنَ تَمَام جَهَانُول کارب ے وَلَهُ الْكِيرِيامُ اوراى كے ليے ہرائى فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ آ انول مين اورزمين من وهُوَالْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ ادروبى مِعَالب حَمَت والان

### ربطآ بات :

کل کے بیل کا ہے۔ کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ جوٹوگ ایمان لائے ادر عمل کیے استحصے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کامیابی ہے بردی۔ اب دوسری مدے لوگوں کاذکر ہے۔

فرمایا وَاَمَّالَّذِیْنَ کَفُرُ وَا اور به برحال وه لوگ جوکافر ہیں الله تعالیٰ کی توحید

کے رسالت کے اور قیامت کے ان سے پوچھاجائے گا اَفَلَوْ تَکُنَایِنی سُنی عَلَیْکُهُ

کیا پس نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جا تیں تم پر کیا الله تعالیٰ کے پیمبر مبلغ تمہارے پاس

نہیں آئے تھے؟ تصیی نیکی کا داستہ نہیں بتلایا تھا؟ کافرلوگ جواب دیں گے قسل جَاءَ نَا تَدِیرٌ " تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا فَکَنَّ بُنِنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِنْ شَی وَ اسورة الملک]" پس ہم نے جھٹلا دیا اس کواور ہم نے کہا الله تعالیٰ نے کوئی شے مازل نہیں کی ۔'فرمایا اِن آنشہ اِلّا فیسی حضل کی بیٹ و رستھ تم مجرم مازل نہیں کی۔'فرمایا اِن آنشہ اِلّا فیسی حضل کی بیٹ و ''نہیں ہوتم مرکھلی گراہی میں۔' فَاسْتَکْبَرُ شَفْ پُس تَی مَنْ کَبُرکیا وَ کُنْتُمْ فَوْمُ اللّٰ جُرِمِیْنَ اور تھے تم مجرم لوگ۔ اب تم این جرم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو تکور ایا باطل پر ڈ نے لوگ۔ اب تم این جرم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو تکور ایا باطل پر ڈ نے اسے حسے ایس کے اسے جرم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے تا تکبر کیا جی کو تھر ایا باطل پر ڈ نے ان سے حرم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو تکور ایا باطل پر ڈ نے اسے حدم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو تھر ایا باطل پر ڈ نے اسے حدم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے تا کو تکھور کیا باطل پر ڈ نے اسے حدم کی سز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے تا کو تکھور کیا باطل پر ڈ نے اسے دیا تھوں کی سے انہوں کی سے انہوں کی سے انہوں کی سے انہوں کی سے کو تو تکبر کیا جی کو تک کو تک کو تک کی سے کو تو تو تو تا کی کو تک کی کو تو تا کو تا کو تھور کیا ہوں کو تا کو تو تو تو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تھور کیا ہوں کی سے کو تو تا کو تا کو

الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِذَاقِیلَ اورجس وقت کہاجاتا تھا اِنَّ وَعُدَاللهِ وَقَیْ اللهِ وَقَالِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهِ وَقَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

وَمَا نَحْنُ بِهَبُعُونِيْنَ "بهم دوباره بين الله عَيَاتُ مَا اللهُ مَن عَلَى عَلَى عَلَى مَن بَهُ مِن مَع برُ ه چے ہوانھوں نے کہا ما هِی اِلَّا حَیاتُ نَا اللهُ مَیا نَهُونَ وَنَحْیا "نبیں ہے یہ ماری دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ "کوئی قیامت نہیں ہے اِن نَظن اِلّا حَیالُ اِلّا عَمَانَ خَن بِعَمْ اَلَى مَن مِن اور جیتے ہیں۔ "کوئی قیامت نہیں ہے اِن نَظن اِلّا حَیالُ کرنا قَامَانَ خَن بِعَمْ اَور بین ہیں ہم خَلْ اللهُ مَن مِن مَا لَا مَانَ مَن مِن مَن اور بین ہیں ہم خَلْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَان مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ

### عقيدهٔ آخرت:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے قیامت کا عقیدہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ دہ اپنی صفات اور افعال میں دھدہ لاشریک لہ ہے اور رسالت پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ حضرت آ دم عالیہ سے لے کر حضرت تحد رسول میں بنی بین میں میں جتنے بینیمبر شے اور اپنی اپنی قو موں کے مائے بینیمبر شے اور حضرت محد رسول اللہ بینی خاتم النہ بینی ہیں۔ اور تمام قو موں کے لیے بینیمبر ہیں۔ ای طرح قیامت پر ایمان کہ ایک دن ساری کا نئات فنا ہو جائے گی پھر دو بارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لا نا ہے، فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں ہوگئی۔

تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم قیامت پریفین رکھنے والے نہیں ہی ہم نہیں مانے وَبَدَدَالْهُ مُنَیْنَ مَکْ کُھُنْ اورظا ہم ہوجا کیں گی برائیاں جو وہ کرتے تھے۔ بس مرنے کی دریے قیامت شروع ہوجائے گی۔ مرتے وفت ہی فرشتے نظرا تے ہیں ملک الموت اور اس کے چھے تقریبا اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت اور اس کے چھے تقریبا اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت

روح تبق کر کے ان کے حوالے کردیتا ہے۔ وہ فرشتے خوشبودار جنت کے کنن میں لیسٹ کرلے جاتے ہیں اور جنت کے ہر دردازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس دروازے سے لے کر جاؤ۔ سات آسمان طے کر کے ہیڈ کوار زعلیین تک بہنچاتے ہیں نام درج کرانے کے لیے۔ اور اگر بد ہے تو جہنم کے بد بودار ثاف میں لیسٹ کرلے جاتے ہیں بار گذشتہ کہ لگھ م آبو آب السّب آء [الاعراف: ۴۰]" ان کے لیے آسمان کے درواز نے نبیل کھولے جاتے۔"اس کو نیچ پھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے نیچ درواز نے نبیل کھولے جاتے۔"اس کو نیچ پھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے نیچ حتین مقام ہے جو کا فروں اور مشرکوں کی روحوں کا شھکانا ہے ان کا نام دہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوجاتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعدافسوس کرنا کام نبیس آگا تہ نہیں آگا گا اور نہ تو بہ قبول ہوگا۔ کیوں کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ جب سب پھے ساسے آگیا تو ایمان بالغیب تو نہ دہا۔

تو فرمایا کہ ظاہر ہوجا کیں گی برائیاں جووہ کرتے تھے وَ سَاقَ بِھِمُ مَّا کَانُوٰ اِبِهِ

یَسْتَهٰ نِیْوْنَ اورگیر لے گی ان کووہ چیز جس کے ساتھ وہ صُصْحاکرتے تھے۔ آج تو کہتے

بیں کہ عجیب ہے کہ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز آگ بیل تھو ہراور ضریع کا درخت بھی ہو
گا، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے اس میں بندے جل کر مریں گے بھی نہیں اور سانپ بچھو
جلیں گے بھی نہیں۔ آج یہ جن چیز وں کا غمال اڑاتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ
جا کیں گی وَقِیْلَ اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ افیوُ مَا ذَا ہے ہُمُ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ افیوُ مَا ذَا ہے ہے۔

سورة مريم آيت نمبر ١٣ ياره ١٦ ايس و مَمَا كَانَ دَبَّكَ نَسِيّاً " اور نبيس ب آپ كارب بھولنے والا ـ " يہال بھولنے كا مطلب يہ ہے كد پروانہيں كرے گا ھے مَا نَسِه يَنْ مُ لِقَا عَيَوْهِ عَلَى هُذَا جَسِها كُرَم فَ بِهِ الدِي قَالِ وَ فَى مَلا قَات كو جَسْ طرح تم في الله والنبيس كى رب تعالى ابنى رحمت سے تمصیل بھلا دیں گئے وَمَا وُر شَعِهِ النّالُ اور تمہارا ٹھكانا دوز خ ہے۔ دوز خ میں جاؤ بمیشد کے لیے۔ آج دنیا كی آگ میں کوئی آدمی انگلی نبیس و ال سکتا اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے مطابق جہنم كی آگ دنیا كی آگ سے انہتر گنا تیز ہے اور جہنم كا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ ما تگا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسر ہے طبقے کی شکایت کی کہ
اے پروردگار! اس کی حرارت اور تبش نے مجھے جلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تو
سانس لے لے تو یہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے اور یہ جو سخت سردی ہوتی
ہے یہ بھی جہنم کے مصندے طبقے کا ایک سانس ہے۔

توفر مایاتمهارا ٹھکانا دوز خ ہے وَمَالَکُونِیْنَ نَصِرِیْنَ اور نہیں ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا۔ دوز خ میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا ڈیٹھ بائڈگھ سے اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ تعالی کی آیتوں کو اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ تعالی کی آیتوں کو شمنھا کیا ہوا۔

کا فروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا مُداق اڑا نا۔ \cdots

قرآن کریم کی ایک سورت کانام بقرہ ہے۔ بقرہ کامعنی ہے گائے اور ایک سورت کانام نساء ہے نساء کامعنی ہے عور نیس ، ایک کانام ما کدہ ہے۔ ما کدہ کامعنی ہے دسترخوان۔ ایک کانام انعام ہے انعام کامعنی ہے مویش ۔ ایک کانام کل ہے ۔ نمل کامعنی ہے تہدکی محصیاں ۔ ایک کانام ہے عنکبوت ، عنکبوت کامعنی ہے کڑی ۔ تو کافرلوگ آپس میں بیٹے کر

بیس مارتے بتھے اور اس طرح قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تتھے۔ایک کہتا بھائی مجھے گائے کے ساتھ پیار ہے لہذا بقرہ مجھے دے دومیں اس کا دودھ بیتیار ہوں گا۔ دوسرا کہتا میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں مائدہ مجھے دے دو۔ تیسرا کہتا کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں سورۃ النساء میرے حصے میں رہنے دو ۔کوئی کہتا کہ میں جانوروں کا بڑا شوقین ہوں انعام میرے یاس رہنے دو۔ کوئی کہتا مجھے شہد کی تھیوں کے ساتھ بڑا پیار ہے لہذانحل میری ہے۔ کسی کو کہتے کہ بھئی! تجھے عکبوت دیں گے۔ تو اس طرح قر آن کریم کا نداق اڑاتے۔ اوطالمو!رب تعالیٰ نے قر آن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ شھیں سمجھانے کے لیے ہیں تم نے ان کا نداق اڑا ناشروع کردیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیدووزخ میں تمہارا ٹھکا نا اس ليے بكتم في الله تعالى كى آيات كے ساتھ مذاق كيا ہے۔ وَغَرَّ نَصُعُ الْجَيْوةُ الْدُّنْيَا ﴿ اور دعو کے میں ڈالاشھیں دنیا کی زندگی نے یتم نے دنیا کوسمجھا آخرت کی طرف توجہ بی نہیں کی ۔ آج دنیا کا حال ہے ہے کہ ہر چزکو مادی نقط رُگاہ ہے دیکھتے ہیں ۔ ان مغربی قونوں نے ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط کاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر چہ سارے ایسے نبیس ہیں الحمد للہ! دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن وین پر چلنے والے اوردین کی کوشش کرنے والے نسبتا بہت کم ہیں مگر موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ٱتخضرت مَثْلَيْنَ كَافر مان ہے لاَ تَدَالُ طَائِبِهَةٌ مِّنُ أُمَّتِبَى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقّ " ميرى امت ميس الا ايك كروه حق يرقائم رب كار" ونياكى كوئى طاقت ان كوحق ے ہٹانہیں سکے گی۔''مصیبتیں جھیلیں گے ،تکلیفیں برداشت کریں گےجن کونہیں جھوڑیں ئے۔لیکن دنیا کی اکثریت گمراہ ہے۔ فرمایا فَالْیَوْعَ لَا یُغْرَجُوْ کے مِنْهَا کِس آج کے ون نه نکالے جائیں گے اس دوزخ ہے وَلا کھنہ پُسْتَغَتَبُون اور نہ ان کو معاتی کا

موقع دیا جائے گا۔بعض دفعہ ایبا ہوتا ہے کہ مجرم کو کہا جاتا ہے کہ معانی ما نگ لو،ضانت دے دو کہآ ئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے کیکن قیامت والے دن کافروں کومعافی کاموقع تہیں دیا جائے گا فیلہ الْحَمْدُ پی الله تعالیٰ بی کے لیے مے تعریف رَبّ السَّمُونِ جورب المِ آمانون كا وَرَبُ الْأَرْضِ اورز مِن كارب مِ ـزمِن مِن جتنی مخلوق ہے تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ رَبِ الْمُلَمِينَ مَام جہانوں کا رب ہے۔ انسان کے جہان کا رب، فرشتوں کے جہان کا رب، جنات اور حیوانات کے جہان کا رب \_سب کا پر در دگار صرف الله تعالیٰ ہے۔ اگر ہم رب کا بی مفہوم سمجھ لیں تو شرک کے قریب نہیں جائیں عے۔رب کامعنی ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت سے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے،خوراک کی بھی ضرورت ہے، نباس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ بہتمام ضرور یات بوری کرنے والاصرف اللہ تعالی ہے۔ تو رب بھی وہی ہےاور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں۔اس کے سوانہ کوئی مالک ہے،ت خالق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ اور جو برور دگار ہے وہی مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس اور وست ميرب - جب بدبات مجهة جائے گي تو شرك قريب نبيس أسكنا \_ محربم في تو قرآن کی بنیا دی اصطلا حات ہی کونبیں سمجھا۔

وَلَهُ الْسِينِيَاءِ اورالله بى كے ليے ہے برائی في السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ آسَانُونِ مِن اورز مين ميں۔الله تعالى سے برئی ذات کوئی نہيں ہے۔الله اکبرکامعنی ہے الله تعالى کی دانت کی مدا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باتی ہر چیز فانی ہے۔الله تعالى کی ذات کی مدا ہتا وہ ندائی کے لیے موت ، نہ بھاری ، نصد مہ ندد کو ، نہ تکلیف ، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ہم اس کی حقیقت کوئیس مجھ سکتے۔

## ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں ہے ہے ۔ بس جان گیا میں کہ تری پہچان کہی ہے

اللہ تعالیٰ کی حقیقت کوکوئی نہیں جان سکتا اس کوائی کی قدرتوں اور نشانیوں ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، تمام جہان پیدا کیے اور سب کی ضرور یات پوری کرنے والا ہے ، وہ رب ہے۔ اس کے لیے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں و هُوَالْعَذِیْزُ الْحَیْمِیْ وَاللہ ہے۔ اس کے مقالے میں کی کوغلبہ و هُوَالْعَذِیْزُ الْحَیْمِیْ وَوَدْ جھتا ہے عاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہرکام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود جھتا ہے ہم تم نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہرکام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود جھتا ہے ہم تم نہیں ہم حسکتے۔

الحمدلله! آج ۳ جمادی الاولی ۳۵ ساه به مطابق سمارج ۱۰۱۳ ، پیجیسوان پاره مکمل موا۔



•

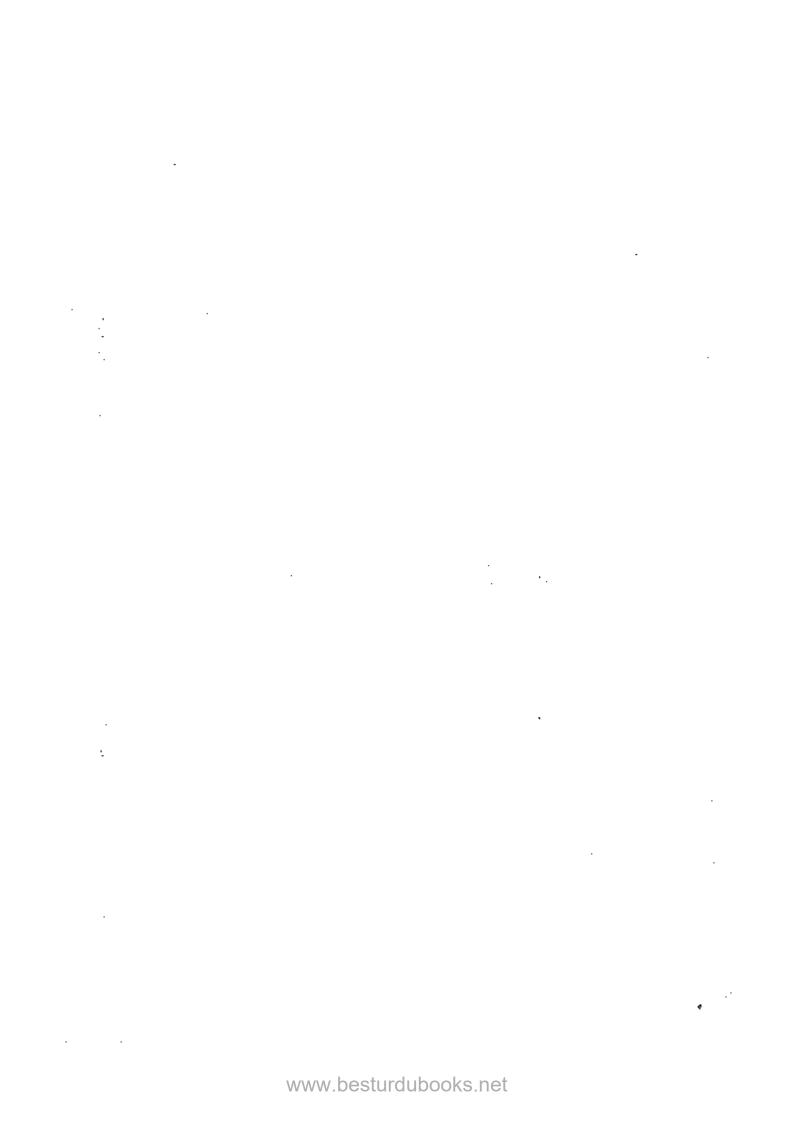

# الياتها ٢٥ إلي ﴿ ٢٦ سُورَةُ الْوَحْقَانِ مَكَيَّةٌ ٢١ إِلَيْ الْحِرْقِ رَمُوعَاتِها ٣ ﴿ إِلَيْ الْعِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰ لِ الرَّحِيْمِ ت

خموة تأزيل الكيف من الله العزيز الحكيم ما حكفنا التماوت والكرف وما بينه مآ الآبالحق و إحل ملحمة التماوت والكرف وما بينه مآ الآبالحق و إحل مستمى والذين كفر واعتا أن دو المعرفون فل ارعيم ما تاكنون من دون الله ارون ما ذاخكفوا من الارض الم كه فرشرك من دون الله النهو في بيات من المنافق المن المنافق من المنافق ا

خَوْنَ نَوْ يُلُ الْكِتْ يَكَابِ اتَّارَى مُوكَى جَ مِنَ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَلُمُوفَ مِنَ اللهِ اللهِ مَا كَلُمُوفِ مِنَ الْعَوْنِيْ جُوعًا لب مَا الْعَرِيْدِ جُوحَمَت واللهِ مَا خَلَقُنَا الشَّمُوتِ نَهِ بِيراكيا بم نِي آمانوں كو وَالْاَرْضَ اور زمين كو وَ خَلَقُنَا الشَّمُوتِ نَهِ بِيراكيا بم نِي آمانوں كو وَالْاَرْضَ اور زمين كو وَ مَا اَيْنَ مُنْ مَا اَللَّهُ وَ اَللَّهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہیں عَمَّآ اس چیزے اُنہذروا جس چیزے ان کو ڈرایا گیا مُغرضُون اعراض كرتے بين قُل آپ كهدي أرَءَيْتُهُ بَعَلاتُم بتلاؤ مَّاتَ مُعُون مِنْ دُونِ اللهِ وه جن تُوتم بِكارت مواللدتعالي سے نيے أَرُونِيْ وَكُمَا وَمُجِهِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ كَيابِيدا كيابِ الْهُول نَي زمین سے اَمْ لَهُ مِنْ شِرْكِ یَان کے لیے کوئی شراکت ہے فی السَّمُوٰ تِ آسانول میں اینتونی الاؤمیرے یاس بجتب کوئی کتاب مِر، قَبْل هٰذَ الله يهل أَوْاَشْرَةِمِنْ عِلْمِ يَاكُولَى نَتَالَى عَلَم كَلَ إِن كُنْتُمْ طدِقِيْنَ الرَبُومُ سِيحِ وَمَنَ إَضَلُ اوركون زياده ممراه بِ مِمَّنُ ال ے يَدْعُوامِنَ دُونِ اللهِ جو يكارتا بِ الله تعالى سے نيے نيے مَن إلّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ ال كُوجُونِينَ بَيْجُ سَكَاال كَي يَارِكُ إِلَى يَوْجِ الْقِلْهَةِ قَيَامَت كون تك وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ اوروه ال كى يكارت عاقل بين وَإِذَا كُيْهِرَ النَّاسُ اورجس وقت جُمْعَ كِيهِ جَائِينٍ كَلُوكُ كَانُوْ الْهُمُ أَعُدَا ؟ . مول کے دوان کے دیمن و گانو ابعبادیتھ کفیرین اور مول کے ووان کی عبادت کاانکارکرنے والے۔

#### ا تعارف سورة:

اس سورت کانام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے جسٹھٹ کی۔اس کامعنیٰ ہے ریت کا ٹیلا۔ اس سورہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ریت کے

بڑے بڑے میلے تھے اس وجہ ہے اس کا نام افقاف ہے۔ بیسورت مکہ مکر مہیں نازل ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور پینیٹیس (۳۵) آیات ہیں۔ ہفتر کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق بیاللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے اور میم سے مجید مراد ہے۔ بیاللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے۔ واللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے۔ بیاللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ بِيهِ مَارِ بِسَامِنْ جُوكَتابِ بِاسْ كِمْتَعَلَّقِ اللهُ تَعَالَىٰ فَرِمَاتِ میں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے مِن الله الله تعالیٰ کی طرف سے الْعَرْنِيز جوعالب ہے الْحَكِيْمِ جوهمت والاہے۔ الْعَزِيْز ہے الله الله الله الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے بید کتاب ساری دنیا پر غالب ہو گی کا فروں نے بخالفوں نے بڑی ركاونيس كھڑى كى بين مراكمدللدا يقرآن پھيلتا ہى گيا ہے۔ الْمَدِينيد سے اس بات كى طرف اشارہ ہے کہاس کی ہاتیں حکمت والی ہیں۔اس کتاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ب-آگة حيد كامسك بيان فرمات بين مَاخَلَقْنَالسَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ نَهِين بِيداكيا ہم نے آسانوں کواورز مین کو وَمَنابَيْنَهُمَا اور جو پھھان کے درميان بمثلاً: جاند، سورج ،ستارے ہیں ،فضاہے ، پہاڑ ہیں ، دریا ہیں ، درخت ، ٹیلے اورقصلیں ہیں اور بے شار مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے اِلابال مَقْ مَرحق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ان کے بیدا كرنے كاكوئى مقصد ہے ہے فائذہ نہيں بنايا وَأَجَلِ مُّسَتَّى اورا يك مدت مقرر تك \_ ان کی ایک میعادمقرر ہے۔ اس کے بعد نہ زمین رہے گی اور نہ آسان ۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیےان کو بنایا تھاوہ پوراہو گیا ہے۔

مدارس تعمیر کے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان میں پڑھنے والے پڑھیں گے اور
ایک ان کی تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے وقت ہوتا
ہے کہ یہ نصاب تم نے دو سال میں پورا کرنا ہے یا چار سال میں مثال کے طور پر۔
نصاب کمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے ۔ تو یہ عمار تیں بے مقصد نہیں بنائی گئیں ۔ ای
طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو بے مقصد نہیں بنایا ۔ اس کے لیے دین ایک نصاب
ہے ، انبیائے کرام علی عظم ہیں ۔ انھوں نے ہمیں بنایا ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست کرو
ہنمازیں پڑھو، روزے رکھو، جج کرو، زکو ق دو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے اور جونہ
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے ۔ پھر ایک وقت
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے ۔ پھر ایک وقت
تری کی گا کہ استحان لیا جائے گا۔ جب مقصد پورا ہوجائے گا تو زمین اور آسان کی عمارت کو

عقل مندول کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربّن منا خلقہ ت طفا بہ بطلاً [آل عمران: ١٩١]"اے ہارے دب اتونے آسانوں اور زمین کو بے مقصد پیدانہیں کیا۔"مقصد پوراہوجانے کے بعدان کوخم کردیا جائے گا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۴۰ ایس ہے یوم نظوی السّماء کطی السّحیٰ السّحیٰ السّحیٰ السّحیٰ کا مدون الانبیاء آیت نمبر ۴۰ ایس ہے آسانوں کوشل پیٹ دینے طومار کے لکھے ہوئے کا غذوں کو۔" اور زمینوں کے اوپر پہاڑ، ٹینے برابر کردیئے جا کیں گے۔ کوئی نشیب وفراز نبیل ہوگا۔ سورہ طاآیت نمبر کو ایس ہے لا توای فیقا عوجًا ولا آمنا "نبیل دیکھے گاتواں میں کوئی بھی اور نہ ٹیلا۔"مشرق سے لے کرمغرب تک میدان ایسے ہموارہوگا کہ اگرانڈ امشرق سے کو مغرب تک میدان ایسے ہموارہوگا کہ اگرانڈ امشرق سے کو مغرب تک میدان ایسے ہموارہوگا کہ اگرانڈ امشرق سے کو مغرب تک کوئی رکاوٹ نبیل ہوگا۔ اورا گرشال سے اگرانڈ امشرق سے کو مغرب تک کوئی رکاوٹ نبیل ہوگا۔ اورا گرشال سے اگرانڈ امشرق سے کو مغرب تک کوئی رکاوٹ نبیل ہوگا۔ اورا گرشال سے

الرسان المرسان الرسان المرسان المر

# غيرالتُدكوبكارنا:

یکارنے والوں نے فرشتوں کو بھی پیکارا یا جب انسا ، یا میکانیل ، یا اسر افیل کہا اور پیٹی بیم میکانیل ، یا اسر افیل کہا اور پیٹی بیم رول کو بھی پیکارایار سول الله مدد کہا۔ اجھے بھلے مجھ دارلوگ گراہ ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں ،

#### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے پارسول اللّٰد کہا پھر تجھ کو کیا

ہم جو یارسول اللہ! کا جملہ کہدکرآپ ملائی سے مدد ما تکتے ہیں تواسے نجدی، وہانی اس سے مخصے کیا تعکیف ہوتی ہے؟ دیکھنا!اگر یارسول اللہ! کا جملہ پیار اور محبت کی وجہ سے کہا جائے ادرعقیدہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا نہ ہواور نہ اس جملے کے ذیر لیع آپ مائیں

الاحقاف

ے مدد مانگی جائے تو پھر سے ہے۔اس کو یوں مجھو کہ جیسے ایک بندے کوراستے پر چلتے چلتے ٹھوکر لگے اور گرجائے اور منہ سے نکنے ہائے بے بے۔اب بے بے وہاں کھڑی تونہیں ہے۔چونکہ مال کے ساتھ بیار ہوتا ہے اور پیار کی وجہ ہے یاد آتی ہے ، حاضر و ناظر کے نظریے سے کوئی نہیں کہتا۔لہٰذامیتیج ہے۔اگر حاضر دیا ظرسجھ کرید دے لیے کہتا ہے تو پھر مجھے نہیں ہے مدوصرف رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ آپ پیلی کے کمی رب تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ تو فر مایا آپ ان مشرکوں ہے کہیں کہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ ہے نیچے بنلا و مجھے کیا پیدا کیا ہے اتھوں نے زمین سے اَمْ لَهُ مُرشِرُ لَتَ فِي السَّمَاؤِتِ بِان کے لیے کوئی شراکت ہے آسانوں میں یاسات آسانوں میں ہے کسی کا کوئی مشرق کا حصہ بنایا ہو یا مغرب کا یا شال کا یا جنوب کا کوئی حصہ بیدا کیا ہے ۔محض ڈھکوسلانہ مارنا اِنتُو فوج بِحِيْبِ لاؤميرے پاس کوئی کتاب مِن قَبْل هٰذَآ اس قرآن ہے پہلے کی کوئی مستد کتاب ہواس کتاب ہے کوئی حوالہ دو کہ دیکھو! اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ہزرگ نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلاں نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے اَ وَاَثُرَ وَقِينَ عِلْهِ لِي الكوئي نشاني علم كي دليل بميشه دوشم كي بهوتي بنقلي عقلي نقلي كامعني ہے کتاب سے مفل کی جائے کہ لوجی ! یہ دلیل فلاں کتاب کے اسے نمبر صفحے پر ہے۔ یا عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بغیر دلیل کے تو دعویٰ ٹابت نہیں ہوسکتا لہذا کوئی دلیل پیش کرونقلی باعقلی کہ جس ہے میہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ دار ہے اور وہ بھی حاجت روا،مشکل کشا،فریادرس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ دار اورشر یک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جاجت رواا درمشکل کشااور فریا درس بھی کوئی نہیں ہے۔ آتخضرت مُلْقِيَّةُ ير جومشكل وقت آئے ہيں ان ميں مجموعی حيثيہ

زیادہ مشکل مقام بدر کا تھا۔ آپ ٹالٹیا کے ساتھ تین سو بارہ ساتھی تھے تیرھویں آپ ٹالٹیکا تھے۔جعرات کی عشاء کی نماز پڑھا کرآپ مانٹی سرخ رنگ کے چڑے کے خیمے میں تشریف لے گئے اور نفل نماز شروع کی ۔لمیا قیام،لمبارکوع اور سجود کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضر ہے میں ہے ہوچھا گیا انسان کون می حالت میں رب تعالیٰ کے ب سے زیادہ قربی وہ اے؟ تو آپ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ لِلرَّبِّ وَ هُو َ سَاجِدًا " بنده سب سے زیادہ قریب اینے رب کے تجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔''سب سے زیادہ عاہزی کی حالت تجدے کی ہوتی ہے کہ ہاتھ یاؤں زمین کے ساتھ لیکے ہوئے ہیں گھٹنے، ناک، پیپٹانی بھی زمین کےساتھ لگی ہوئی ہے۔اورمسکلہ یاو رکھنا کہ جب تک ناک اور پیشانی دونوں تجدے میں زمین پرندگیس تو سجدہ نہیں ہوتا۔ صديث بإك مين آتا ب لَا صَلوة لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُ الْأَدُضَ " أَنْ أَلَّ کی نما زنہیں ہوگی جس کا ناک زمین برنہ لگے۔'' ہاں!اگر ناک پرزخم ہے یا ببیثانی پرزخم ے تو پھر بات علیحدہ ہے ، مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت کے مسائل الگ ہیں ۔ اور تجدے میں باز وزمین ہے اونچے ہوں۔ باز وزمین پر پھیلانے ہے آتخضرت مان کے نے منع فر مایا ہے کہ جیسے کتا با در ندے اپنے باز و پھیلا دیتے ہیںتم اس طرح سجدے میں اپنے

باز و نہ پھیلا ؤ۔ اور ہاتھ پبیٹ اور ران کے ساتھ بھی نہ کئیس اور انتے ہاہم بھی نہ نکالو کہ ساتھ والے نمازی کو نکلیف ہواور وہ نگ ہوجائے۔

تو آنخضرت مُنْ الْقِيَّةُ نے سرخ رنگ کے چڑے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے، سیدے میں کئے، روناشروع کردیا اور دعا مانگی اے پروردگار! میہ جو بندے میں ساتھ لے کرآیا ہوں میہ میری پندرہ سال کی کمائی ہے۔ اے پروردگار! اگر ان کوشکست ہوئی تو

قیامت تک تیری تو حید کا ذکر کر بنے والواور مانے والا تیرانام لینے والا کوئی نہیں رہ گا۔

روتے بھی ہیں اور وعا کیں بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار ہیں ہوتا تو اپنی مدوخود کر لیتے۔ رب تعالیٰ کے سامنے بحدے ہیں گر کر مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو بحر ہوئاتو فی خصرت! خصے سے باہر تھے آپ مالی گریدزاری سی تو اندر واضل ہوئے اور کہنے لگے حضرت!

بین کرو کے قی اُلے حَدِّ عَلَی دَیِّ کُ ' آپ نے بڑی زاری کی ہے دب تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔' آپ میں اُلی قیم کر بیار تشریف لائے۔ یہ الفاظ آپ میں کی زبان مرد کرے گا۔' آپ میں اُلی کھی کے باہر تشریف لائے۔ یہ الفاظ آپ میں کی زبان مرارک پر تھے سیافی کی زبان میارک پر تھے سیافی کی اُلی کے دب الفاظ آپ میں کی زبان میارک پر تھے سیافی کی گوٹون الذیئر ۔

آپ مُلْقِينَ الله تعالىٰ كَى مُخلوق ميں سب ہے بلند مرتبہ اور شان والے ہوكرا في مدد نہیں کر سکےرب تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تواورکون ہے جوجاجت روا ہشکل کشا اور فریا درس ہوسکے ، دست گیر ہو سکے ۔ پچھلے دنوں ملک عراق میں کئی حکومتوں نے جن میں ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ تھی صدام کے خلاف کارروائی کی ، بغداد پر بم باری ہوئی تو حضرت میننے عبدالقا در جیلانی مینیہ کے روضہ کے بچھ حصہ اور آس یاس کی عمارتوں کو ۔ نقصان پہنچا۔ جس بران کومعذرت کرنی بڑی کہ یائیلٹ کی غلطی ہے ہوا ہے قصداً نہیں ہوا۔ خیریہ بات تو الگ ہے مگر سوال یہ ہے کہ شخ عبد القادر جیلانی میں یہ ہماری تمہاری ادر د نیا کی مدد کرتے ہیں اور وہاں بغداد میں تشریف فر ماہوتے ہوئے اپنے روضہ اور ماحول کی حفاظت نہیں کر سکے، وہاں دست گیری نہیں کی ،ار دگر د کی قبروں کو بچائے ،جن کی ہے حرمتی ہوئی ،عمارتوں کو بچاتے ۔گریہ بات بیجھنے والوں نے لیے ہے دوسروں کے لیے ہیں 'ہے ۔ بےشک وہ اپنے مقام پر بہت بلند بزرگ ہیں کیکن وہ خدا تونہیں ہیں اور نہ ہی خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ان بزرگوں کی تو ساری زندگی اللہ تعالی کی تو حید کی اشاعت میں گزری ہے۔ شخ عبد القادر جیلانی میں ہے۔ شخ عبد القادر جیلانی میں ہے۔ شخ عبد القادر جیلانی میں تو حید کوٹ کر ہمری ہوئی ہے۔ اس میں تو حید کوٹ کر ہمری ہوئی ہے۔ اس کو ضرور پڑھو۔ عربی میں تھی اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے مولانا تھیم محمد صادق نے میرے مشورے ہے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے۔

" ککھر میں لوگوں کو کتابوں کا شوق نہیں ہے بس یہی ہے کہ مولوی صاحب کا درس س لیں ۔ حالانکہ بعض چیزیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ۔میرے یاس اس کے ا یک دو نسخے بتھےوہ کوئی مولوی لے گیااور واپس نہیں کیےاور مجھے ریجھی یادنہیں ہے کہوہ کون مولوی صاحب لے گئے ہیں۔ گراس ظالم نے واپس نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی حاجت روائی کرنے والانہیں یو فر مایالا وُ کوئی کتاب اس سے پہلے کی با کوئی نشانی علم کی ، باتی ماندہ علم کی بات کہ جن کوتم یکار نے ہواللہ تعالیٰ کے سواانھوں نے کیا بیدا کیا ہے زمین میں یاان کے لیے پچھشراکت ہے آسانوں میں۔اگرتم سے ہوتو کوئی تُقَلَّى مِاعْقَلَى وليل بيش كرو إدن تُكْنَتُهُ صليهِ قِينَ ٱلرَّهُوتُم سِيحِ-اور تن لو وَمَنْ أَضَلُ مهَ : ، اوركون زياده ممراه ب الشخص سے يَّدُعُوامِنْ دُوْنِ اللهِ جو بِكارتا ہے الله تعالى عيني يني من ال كو لايَسْتَجِيْبُ لَهُ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ جَوْمِينَ بَيْنَ مِكَّا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک نہیں تبول کرنے والا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک اورندان کے اختیار میں ہے وَهَمْ عَنُ دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ اوروه ان کی بیارے عاقل میں۔اب دیکھو! یہاں ہے جو کوئی شخص کہتا ہے'' یاغوٹ اعظم دینگیر میری مدد کرو۔'' وہ تو ا بی قبر میں ، جنت کے مزوں میں ہیں ان کو کیا معلوم کہ مجھے کس نے ریکارا ہے اور کہال ے بکارا ہے؟ کیوں بکاراہے؟ وہ ہزاروں میل کی مسافت بر ہیں۔ای بر قیاس کریں

د دسمرے بزرگوں کو۔

سیدعلی ہجوری میں ہر ہے بلندیا یہ بزرگوں میں ہے ہیں جالیس ہزار ہندوان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ان کی کتاب ہے ' کشف انجو ب' بہلے فاری زبان میں تھی اب اس کاار دوتر جمہ ہو گیا ہے۔اس کو پڑھو۔ وہ اپنے شاگر د کوفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہ کوئی تننج بخش ہے اور ندرنج بخش ہے۔ نہ کوئی خزانہ ویتا ہے اور نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے۔ اور آئ کل تو تاریخ بالکل الٹ ہوگئی ہے۔ ان کی جگہ آج کل شرابیوں ، منشیات فروشوں اور اغوا کاروں کا اڈ ابنی ہوئی ہے۔تو فر مایا اس شخص ہے زیادہ گمراہ کون ے جواللہ تعالٰ سے نیچے ایسے کو بیکار تا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور وه ان کی پکارے عاقل ہیں۔ وَ إِذَا حُمِيْرَ النَّاسُ۔ اور جس وقت لوگ جمع كيے جائيں کے کانوالھُمْ اَغدآ ﷺ ہول کے وہ ان کے وقمن جن کو میر یکارتے ہیں وہ ان یکارنے والوں کے دشمن ہوں گے کہ ظالموا تم کیا کرتے رہے ہوہم نے کب کہا تھا کہ اس طرح كرتا وْكَانُوْابِعِبَادَيْهِ وْكُفِرِيْنَ اور بول كُوه ال كَاعْرادت كالكاركر في والله وہ عباوت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے کہ جمیں کیا بتا کہتم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم نے مسمیں شرک کرنے کا حکم ویا تھا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پکارنا یا در کھنا اللہ تعالی کی وات کے سواکوئی مستعال جمیں ہے واللہ النمستعان "الله تعالی بی مدوگار

اور ہر نماز میں جارا بیہ بی ایات نعب وایات نستیمین "جم صرف تیری بی میاد سے مدد مانگنے ہیں۔ اللہ تعالی کے سواکس سے مدد مانگنے ہیں۔ اللہ تعالی کے سواکس سے مدد مانگنا مافوق الاسباب شرک ہے اور شرک سے بری فتیج چیز کوئی نہیں ہے۔ تو حید اسلام کا بنیادی

www.besturdubooks.net

عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں جتنار دشرک و بدعات کا ہے شاید بی کسی اور چیز کا ہولیکن لوگ آج جہالت کی وجہ سے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔رب تعالی شرک و بدعت سے بچائے۔



وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ مَ الْتُنَابِينَ قَالَ الَّذِينَ حَعَمُ الْحَقِ لَهَا الْكَوْنَ افْتَوْلُمُ قُلُ الْحَقِ لَمَا الْحَقِّ لَمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

وَإِذَا اورجس وقت تُنْلَى تلاوت كَا جاتى بِينَ عَلَيْهِ النّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تم تھے رہتے ہو گفی ہے کافی ہوہ شھیڈا گواہ بینی وَبَیْنَکُمْ مير اورتمهار ورميان وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اوروه برا بَحْتَةُ والااور مهربان ہے قُل آپفرمادی مَاکُنْتُ بِدُعَامِّنَ الرَّسُلِ نَہیں ہول میں نیار سولوں میں سے وَمَآ اَدْرِیْ اور میں نہیں جانتا مَایُفْعَلَ بی کیا كياجائ كامير بساته ولابيء اورنبين جانتا كياكياجائ كاتمهار ساتھ إِنْ أَنْهِ عِي مِنْ بِينِ البّاع كرتا إِلَّا مَا يُؤْخِي إِنَّ مَّرَاس چيز كي جو مُّرِوْرانے والاکھول کر قُلُ آپ کہہ دیں اَرَءَیْنَعُ بھلا بتلا وَ اِنْ كَانَ الربيةِ آن مِنْ عِنْ عِنْ الله تعالى كى طرف ج وَكَفَرْتُ مَ به اورتم اس كا اتكاركرت بو وَشَهِدَشَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ اوركوابى دى ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مِنْیلہ اس جیسی چیز پر فَامَنَ لِي وه ايمان لايا وَاسْتَكُبَرُتُ فِي اورتم نِي عَبركيا إنَّ الله ب شك الله تعالى لايه دى القَوْمَ الطّليمين مبين مدايت ويتا ظالم قوم كور

ربطآمات :

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ بیس تم نے پڑھا کہ وَ إِذَا حَبْرَ النَّاسُ اور جس وفت استے کے جا کیں گے لوگ قیامت والے ون ۔ تو جن کی عبادت کی گئے ہے یہ عبادت کرنے والوں کے وثمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہول گے ۔ تو یہ غیر اللّٰہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسواہوں گے اور آج ان کی حالت یہ گئے ۔ تو یہ غیر اللّٰہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسواہوں گے اور آج ان کی حالت یہ

www.besturdubóoks.net

قرآن كريم عربی بين ہاورجس ذات پرنازل ہوا وہ بھی عربی اورجن كی طرف نازل ہوا جو اور اورجن كی طرف نازل ہوا جوا ول مخاطب ہے وہ بھی عربی ہے جہم کو گفتے وہ بین ایسے فضیح وہلیغ كدان كے نوعم ہے اور پہياں جس طرح عربی ہولئے اور بہتے ہم لوگ پہياں بہا سال پڑھ كربھی اس طرح ہول اور بہتے ہیں سکتے۔ چونكہ ہماری مادری زبان عربی بہا سال پڑھ كربھی اس طرح ہول اور بہتے ہیں سکتے۔ چونكہ ہماری مادری زبان عربی ہیں ہے۔ ان كے ان پڑھ كوگ ایسے شعر كہتے ہے كہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا كر بھی ان ہیں ہے۔ دوقر آن كريم كو بھی ہے اور اس كے اثر كہتی قائل ہے اور كہتے ہے كہ اس كا اثر اس ليے اثر كہتے ہے كہ اس كا اثر اس ليے ہوا دوگر اور ہے۔ اور آنخضرت ہو جا دوگر كہتے ہو جا دوگر كہتے ہو جا دو ہم اور کہ كر تھرا دیے ہے اور دوسروں كو بھی كہتے ہے ، معاذ اللہ تعالی خود بھی جا دو كہ كر تھرا دیے ہے اور دوسروں كو بھی كہتے اگر تھے اور دوسروں كو بھی كہتے ہو جا دو میں اور تم انسے ہو جا دو میں اور تم کے در كھر سے دوگر ہے ہو جا دو میں اور تم جا دو میں اور تم خود ہیں اور تم خود ہیں اور تم جا دو میں اور تم جا دو میں اور تم جا دو میں اور تم خود ہوں دوسروں کو بھی اور تم خود ہوں دوسروں کو بھی کہتے ہو۔ دوسروں کو بھی اور تم کے دو تم کے دو تم کے دو تھے بھی جو جا دو میں ہوئے ہوں دوسروں کو بھی ہوں دی ہوں کو بھی ہوں دوسروں کو بھی ہوں کو بھی ہوں ہوں کو بھی ہوں

توفر مایا کہ جب حق ان کے پاس آیا تو حق کے منکر دل نے کہا یہ جاد د ہے کھلا۔ اور سنو! اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرْكَ مَا يہ بِاللّالِ اَللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

www.besturdubooks.net

نے کسی سے کوئی چیز نہیں سیمی ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی دو صفتیں بیان فرمائی میں آپ کی کامعنی ہے ان پڑھ ۔ اور بیں السرّسُولَ السّبْی الْاُمِیّ ''رسول جو نبی ای ہے۔' ای کامعنی ہے ان پڑھ ۔ اور دوسری صفت فرمایا وَلا تَدُخُظُ مُ بِیَمِیْنِکَ [عکبوت: ۴۸] '' اور نہ آپ لکھتے تھے دائیں ہاتھ ہے۔' آپ نہ پڑھنا جانے تھے نہ لکھنا جانے تھے ۔ بیسب ان کے علم میں قامگر زبان لوگوں کے منہ میں ہے شوشے چھوڑ نے ہے بازنہیں آتے یعض کہتے تھے اللّم میں اللّم الله بشر '' اس کو سکھا تا ہے ایک آدی۔' الله تعالیٰ نے جواب دیا لِسّانُ اللّه بِی یُنْ الله الله بِی یُنْ الله الله بِی یُنْ الله بِی کُی نہاں میں کہ طرف یہ نبیت کرتے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں کی زبان جس کی طرف یہ نبیت کرتے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں کے۔''

ابعض مفسرین کرام بیتی اس کانام یعیش اور بعض عائش بتلاتے ہیں۔ وہ بے چارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ غریب اور پرولی تھا اور وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ بیار ہوجا تا تھا تو آبخضرت ہوئی آس کی تیار داری کے لیے جاتے سے اس کو یائی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے اب بے چارے نے اب بی بیانی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی تو لا دیتے۔ اس مقام براس شوشے کاذکر ہے۔ اس مقام پراس شوشے کاذکر ہے۔

فر مایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بی کریم نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قال آپ کہہ دیں اِن افْتَرَیْتُ ف بالفرض اگر میں نے اس کو گھڑا ہے ف لَا تَمْدِ کُونَ لِیْ مِنَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ مِن اللّٰمُ م

www.besturdubooks.net

کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سزادے گااورتم مجھے بیے نہیں سکو گے بھوَ آغلہ وہ خوب جانیا ے ہماتیکن فرن فیا ان چیزوں کوجن میں تم تھے ہوئے ہو۔ جن میں تم مصروف ر ہتے ہو یہ بھی مجھے شاعر کہتے ہو بہھی کا ہن کہتے ہو بہھی متحور اور بھی جا دوگر بہھی مجنون اوربھی کذاب ،معاذ الله تعالیٰ ۔ جن باتوں میں تم مصروف ہورب تعالیٰ ان کوخوب جانتا ے كفى بەشھىدًا اَبِينى وَبَيْنَكُمْ كافى بالله تعالى كواه ميزے اور تمهارے درمیان ۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی گواہی تو یہ کتاب ہے جواس نے مجھ پر ناز ل فر مائی تم اس کے مثل ایک سورت نہیں لا سکتے ۔ پھر جا ند کا دوککڑ ہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے ۔تمہارے مطالبے براللہ تعالیٰ نے جا ند کو دو مکڑے کیا جوتم نے اپنی آئکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ایک تکواجبل ابونتیس کے اوپرتھا۔ یہ بہاڑ مکہ مکرمہ ہے مشرق کی طرف ہے اور یہ بہاڑ دنیا میں سب سے میلے قائم ہوااور ای بہاڑیر کھڑ ہے ہوکر حضرت ابراہیم مائیا، نے لوگوں کو جے کے لیے بلایا تھا، آ وازدی تھی۔ آج جو حاجی لبیك اللّٰهم لبیك كتے ہوئے جاتے میں بیدحضرت ابراہیم ماتیا یکی آ واز کا جواب ہے۔ اور دوسرا مکز اجبل الی قُیعقعان برتھا۔ کافی دیرتک وہ فکڑے اس طرح رہے۔ انصاف کا تقاضا توبیے تھا کہ دیکھنے کے بعد فوراً ایمان کے آتے کیونکہ ان کے مطالعے برہوا تھالیکن قرآن یاک میں تصریح ہے کہ سیٹھڑ مُستَّيد [سورة القمر]'' كه به جادو ب جوسلسل جلا آ رباب-'' كهه كراعراض كرگئے اور ا بیک شخص بھی ایمان نہ لایا ۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں ، پھروں کا سلام کرنا ، درختول کا چل کرآ نابه

مسلم شریف کی روایت ہے بڑا کھلا میدان تھا آپ مان کھو کو تصائے حاجت کی ضرورت پیش آئی بایردہ جگہ نہیں تھی میدان کے کناروں پر درخت تھے آپ مان کے دو درختوں کوآنے کا اشارہ فر مایا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ آپ مٹائی نے ایک درخت کی شہنیاں پکڑ کرینچ کیں وہ جھک گیا پھر دوسرے کی شہنیاں پکڑ کرینچ کیں وہ جھک گیا پھر دوسرے کی شہنیاں نیچ کیس وہ بھی جھک گیا، پر دہ ہو گیا۔ ضر درت سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی جگہ جانے کا اشارہ فر مایا۔ وہ پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ (ان درختوں کی جگہ اب مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں دیکھی ہیں۔ مرتب)

حضور عَلَيْنِ كَالْمَغْزِه .

ایک موقع پر پانی کی قلت تھی لوٹے ہیں تھوڑ اسا پانی تھاستر ،ای آ دمی تھے نماز کا وقت ہوگیا کہنے گئے حضرت پانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آ پ پڑھی گئے نے لوٹے ہیں ایسے لگتا تھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے مستر ،ای آ ومیوں نے وضو کیا اور خوب سیر ہوکر پیا بھی ، پانی پھر نے گیا۔ یہ بے شار مجزات اللہ تعالی کی گواہی ہیں۔

تو فرمایاکافی ہے گواہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان و هُوَ الْغَفُورُ الرّ ہورہ میرا بخشے والامہر بان ہے قُل آپ فرمادیں مَا کُنْتُ ہِ دُعَامِنَ الرّ حِیْمُ اور وہ بڑا بخشے والامہر بان ہے قُل آپ فرمادیں مَا کُنْتُ ہِ دُعَامِنَ الرّ سُنِ نہیں ہوں میں نیار سولوں میں ہے۔ میں پغیبروں میں سے نیا تو نہیں ہوں الرّ سُنِ نہیں ہوت الرّ سُنِ موتا ہے نو خیز ، جید نی چیز پرلوگ تعجب کرتے ہیں۔ پہلے ہے اس طرح کی چیز ہوتو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا۔

سعودیہ میں جب سب سے پہلے کچی سٹرک پر ڈرائیورٹرک کو لے کر گزرا تو ایک بوڑھا چرواہا تھااس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ٹرک کود کھے کراس نے بچوں کو کہا جند و ا ایکھا الصِّبْيَان ضِرُّوُا جَاءَ الشَّيْطَان '' بِحِوا بِها گ جاوُشيطان آ گيا ہے۔'چونکه اس نے اس سے پہلے ٹرک کوگز رتے ہوئے نہیں دیکھاتھا تو تعجب کیا۔ تو بندہ جب کوئی نگ چیز دیکھتا ہے اس برتعجب کرتا ہے۔

تو فر مایا میں کوئی نیا پینمبرتونہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے پینمبر گزرے ہیں۔ میں خاتم النبین مول سورة الرعدآ يت نمبر ٣٨ ياره ١٣ من ع وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَذُوَاجًا وَّ ذُرِّيَاتُ اللهِ المراجم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ 'وہ کھاتے پیتے بھی تھے، اتمام لواز مات بشربیان کے ساتھ تھے، بیاربھی ہوتے تھے،تندرست بھی ہوتے تھے۔ آپ ہوں کے گھوڑے برسوار تھے گھوڑا تیز چلاتو آپ ہوں گریڑے۔ کرنے کی وجہ ہے آپ پڑھنے کا دایاں پہلوزخمی ہوا ، کافی خراشیں آئیں ، دائیں یا دُن کا شخنا بھی نکل سمیا۔ آپ مُنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن تک مسلسل بیٹھ کرنماز پڑھی ، کھڑ نے بیس ہو سکتے تھے۔ تو فر مایا آپ کہددیں میں کوئی نیارسول نہیں ہوں کشھیں سمجھ نہ آئے کہ پیغمبر کس کو كت بي مجهد ملكى يغمر كزر ين وَمَأْ أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِي وَمَأْ الدريْ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔اس کی ایک تفسیر پیکرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ گراما مختر الدین رازی میشنہ اور علامہ آنوی میشہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر چہعض نے یہ تفسیری ہے کین بہنسیجے نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیٹمبرکو جس دن نبوت ملتی ہےتو پہلے دن ہی اس کواین نجات اور بخشش کا یقین ہوتا ہے۔اگر پیغمبر این مجتشش کویقینی نه جانے تو د دسروں کودعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ احمد رضا خان ہر ملوی نے بر ااظلم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آتخط بت منطقی کو

نبوت ملنے کے انیس (۱۹)سال بعد اپنی بخشش اورمغفرت کا یقین ہوا۔ جب سورت فتح نَازَلَ هُولَى اوراللَّهُ تَعَالِّي لِيَغُومُ ما يَا لِيَغُومَ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ '' تا كەمعاف كردےاللەتعالىٰ آپ كے ليے جو يہلے ہوچكيں آپ كے ليے نغزشيں اور جو بعد میں ہوں گی۔' بیسورت نبوت کے انیسویں سال نازل ہوئی ہے ۲ھیں حدیبیہ کے سفرمیں واپسی پر۔ میں نے اپنی کتاب'' ایضاح الحق'' میں لکھا ہے کہ ہڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی اور ہے جھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو تم لوگ چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج كرتے ہوكہ تو بین كر گیا ، تو بین ہوگئ ۔ اور خان صاحب كانظر بدید ہے كہ آنخضرت مَثَلِیّا اِ کوا پنی بخشش کاعلم انیس سال بعد ہوا ۔ بیر کیا کوئی کم تو ہین ہے؟ کہانیس سال لوگوں کو وعوت دیں اورخودا پناعلم نه ہوکہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یفین جانو! جس دن اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر کونبوت ملتی ہے ای دن اس کومغفرت کا یقین ہوجا تا ہے ۔للبذا یہ عنی کرنا کہ مجھے معلوم نہیں ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا مرنے کے بعد قطعاً غلط ہے۔ امام رازی پر انداد اور علامه آلوی پُر اند فر ماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیادی معاملات کے ساتھ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فتح ہوگی یا شکست ہوگی مصبتیں آئیں گی یاراحت ہوگی ، بیاریاں ہوں گی یا تندری ہوگی ، بیساری اتیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیب کاعلم رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اوراگر آیت کریمہ کاتعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوتو پھرمعنی ہوگا کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے اس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ۔نفس بخششؒ تو بقینی ہے ہاتی ابدالآ ہاد زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جونو ازشیں ہوں گی ان کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فر مایا میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے

www.besturdubooks.net

زیادہ نیک ہے اورسب سے زیادہ نیک کابیٹا ہے۔ "آپ تافی کے فرمایا آگر عبداللہ بن سلام مسلمان موجائة توتم مسلمان موجاؤك كيف لك اعادة الله الاسلام "الله تعالى اس كواسلام سے بيائے ـ' آپ عَلْقِينَ نے فرمایا كهم نے كہاہے كه عبدالله بن سلام نيك بھی اور عالم بھی ہے، پھر نیک اور عالم کا بیٹا بھی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو پھر۔ کہنے لگے وہ بڑاسمجھ دار آ دمی ہے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام ہے بچائے۔ یہ باتیں ہور ہی تھیں کے عبداللہ بن سلام بھی یردے سے باہر آ کر کہنے لگے اشهما أن لا الله الا الله وحدة لا شريك له واشهد أن محمدًا عبدة ورسوله بخارى شريف ميں بے كمنے لگے شرنا وَابْنُ شَرنا الله ميں سے سب سے براشرارتی ہے اورسب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔'' وہی نوگ ہیں ایک لمحہ میں پھر گئے ۔ فر مایا اور مواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثبلہ اس جیسی چیز پر۔اس کامعنی نیہ ہے کہ اس جیسی کتاب تورات پر کیوں کدوہ بھی قر آن کے مثل ایک عظیم الشان كماب ہے اور مطلب بہ ہوگا كەتۈرات ميں بھى قر آن كريم كى حقانيت موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام پیشیغ فرماتے ہیں کہ شل کا لفظ زائد ہے اور معنی ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کتاب پرشہادت بیش کی لہذاتمہارے یاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔اس نے تو اس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی فیا تھر سے کیس وہ ایمان لایا وَاسْتَكُيَرُتُهُ اورتم فَيَكِركيا اورا تكاركرويل إنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ بِ شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو جبراً۔ جوطالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔

# HO ON ONE

## وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ

اَمُنُوْالَوْ كَانَ حَنْرًا مَّاسَنُقُهُ نَآلِكَ إِلَيْ وَإِذْ لَمْ كَفْتَكُ وَابِهِ فَسَيَقُوْلُونَ ۿڹؙۘٳٳٙڣ۬ڰؙۊٙٮؽڠۅۅڡٟؽ۬ڡٙڵڮڮؿڬڡؙۅؙڛٙؽٳڝٵڟٵۊڒڿؠڐؖ هٰۮٙٳڮڗ۬ڹٛ مُصدِّقُ لِتَانَا عَريبًا لِيُنْذِر الذَّيْنَ ظَلَمُوْا وَكُنِثَايِ لِلْمُخْسِنِيْنَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْ ارْتُنَا اللَّهُ ثُمَّرَ اسْتَقَامُوْا فَلَاحَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزُنُونَ ﴿ أُولِيكَ آصَعْبُ الْجَنَّاءِ خَلِدِينَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْ إِيعُمُكُوْنَ ﴿ وَكَتَّا الْإِشْمَانَ بِوَالِدَنَّةِ احسنا حكته أهه أرها ووضعته كرها وحمله وفطله تَكْثُوْنَ شَهْرًا حُكَثَّى إِذَا بِكُغَ أَشُكَةُ وَكِلَغَ أَرْبِعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْنِعْنِي آنُ اَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الْكُتِّي اَنْعَمْتُكَ عَلَيَّ وعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُمُهُ وَ اَصْلِحْ لِي فِيْ ذُرِّيِّتِي ﴿ إِنَّىٰ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسُلِمِينَ

كتاب إمّامًا مراه نمائي كرنے والي تقى وَرَخَهُ اور رحمت تقى وَهٰذَا كِتْبُ اورىيكاب مُصَدِّقُ تَصَديق كرنے والى بِ يِسَالنَاعَوَ بيًّا عربی زبان میں ہے۔ لِیمُنْذِرَ الَّذِیْنَ تَاکہ دُرائے ان لوگوں کو ظَلْمُوا جنھوں نے ظلم کیا وَبُشُری لِلْمُحْسِنِیْنَ اورخوش خبری ہے نیکی کرنے والوں ك لي إنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِ شك وه لوك جنمول في كما رَبُّنَاللَّهُ عارا يالنه والاالله تعالى ب شَمَّا اسْتَقَامُوا عَمرُوْ فَهم وَ مَا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِ مُ پس نہیں خوف ہوگا ان پر وَلاهُمْ يَخْزَنُون اور نہ وہ مُلَين ہول كے أولَيْكَ أَصِيمُ الْجَنَّةِ يَهِي لُوكَ بِن جنت والے خلد مِن فيها بميشدرين كاس مين جَزَآء بِمَا كَانُوايَعْمَلُونَ بدله إس چيز كاجوده كرتے رہے وَوَصَّيْنَاالُونُسَانِ اورہم نے تاکیدی عمویاانسان کو بوالدید اس کے والدين كے بارے من إخسالًا اصان كرنے كا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ الْحَالِال كواس كى مال نے گڑھا تكليف ميں وَوَضَعَتْهُ اور جنااس كو گڑھا تكليف مين وَحَنْلُهُ اوراس كااتهانا وَفِصْلُهُ اوراس كادوده حِيرانا ثَلْثُون شَهْرًا تَمِن ماه تك م حَتَّى إِذَا بَلَغٌ يَهَال تَك كه جب بَهْجَاوه أَشُدُّهُ ا فِي قُوتُ كُو وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنِ سَنَّةً اور پَنْجَاعِ البِّسِ مال تك قَالَ كهااس ف رَبِ أَوْزِ غَنِي المير ارب ميرى قسمت ميس كروب أَنْ أَشُكُو نِعْمَتَكَ كمين شكراداكرون آب كي نعتون كا الَّيِّ، وفعتين

آنعَمْتَ عَلَى جوآپ نے جھ پر کی ہیں وَعَلَی وَالِدَی اور میرے مال باپ پر بھی کی ہیں وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا اور سے کہ میں ممل کروں ایسے اچھے ترفضه جن پر آپ راضی ہوں وَاصْلِحْ لِی فِی دُرِّ یَتِی اور درست کردے میرے لیے میری اولادکو اِنِی تُنتُ اِلَیٰكَ بِشک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف وَ اِنِی تُنتُ اِلَیٰكَ مِن الْمُسْلِمِیْنَ میں مسلمانوں میں کے طرف وَ اِنِیْ تنگ میں مِن الْمُسْلِمِیْنَ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

#### ربطآ يات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا گواہی دی ایک گواہی دیے والے نے بی اسرائیل میں سے یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رہ تھ جو پہلے یہودی ہے وہ قرآن من کرایمان لے آئے۔ حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ کیونکہ یہودیوں کی اصلی زبان عبرانی تھی۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ ملکی سطح پر عربی بولتے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی اورائیان لے آئے۔ اور تم عربی بی ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے ۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم وین اسلام میں کوئی خیر نہیں پاتے۔ آگر ہم اس میں کوئی خیر بچھتے تو ہم ایمان لانے میں ان غیر اسلام میں کوئی خیر نہیں پاتے۔ آگر ہم اس میں کوئی خیر بچھتے تو ہم ایمان لانے میں ان غریب غرباء سے پہل کرتے ہم مے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ نعائی فرماتے ہیں وَقَالَ اللّٰذِینَ کُفَرُ وَا اور کہا ان لوگوں نے جوکافر ہیں لِلّٰذِینَ اُمْدُوٰ ان لوگوں کے بارے میں جو موسی ہیں۔ کیا کہا؟ لَوْ کُانَ خَیْرا اگر ہوتا ہے ایمان بہتر مُن سَبَقُونَا ان لوگوں کے بارے میں جو موسی ہیں۔ کیا کہا؟ لَوْ کُانَ خَیْرا اگر ہوتا ہے ایمان بہتر مُن سَبَقُونَا الله واقعی بہتر ہوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی طرف۔ اگر دین اسلام ، ایمان واقعی بہتر ہوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ نے جاتے اس کی

طرف بلکہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ آسکتا تھا ان کو بچھ آگیا ہے۔ فرمایا وَإِذْلَهُ يَهُتَدُوْ ابِ اورجس وقت انھوں نے ہدایت حاصل ندگی اس قر آن سے فَسَیقُولُوں ہُ هُذَ آلِفُلْتُ قَدِیْمٌ لِسِ بہتا کیدیہ تو پر انا بہتان ہے، معاذ اللہ تعالی حالا نکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے لیکن اگر کسی کا ذہن صاف نہ ہواور اس کی حقیقت کو نہ سمجھے تو جر آناللہ تعالی کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ ایمان طالب کو ملتا ہے جس پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔

حدیث پاک کی دفعہ ن چکے ہو حضرت عبد اللہ بن مسعود طاقد راوی ہیں کہ آخضرت بھل نے نفر مایا اِنَّ الله یُعطِی الدُّنْیَا مَنْ یُجِبُ وَ مَنْ لَا یُجِبُ ' الله تعالی و نیاس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نیوبُ ''اورا یمان نہیں دیتا مگراس ساتھ محبت کرتا ہے ۔''ضدی کا فرتورب تعالیٰ کے دشمن ہیں لایہ ۔ وضلی کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے ۔''ضدی کا فرتورب تعالیٰ کے دشمن ہیں لایہ ۔ وضلی لیجہ اورا کیان کہاں سے ماصل ہوسکتا ہے؟ ضداور تکبر ہوطلب نہ ہوتو جر آایمان کہاں سے آ ہے گا۔

ایمان کہال سے حاصل ہوسکتا ہے؟ ضداور تکبر ہوطلب نہ ہوتو جر آایمان کہاں سے آگے۔

اس آیت کریمہ کی تغییر میں حافظ این کثیر بہت کھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کئی فیعلی و قول کئم یکٹیٹ عن الصّحابّة آنّه هُو بِنْ عَهُ "مروه فعل یا قول جوسی ابد کرام میٹ ہے ہے ایک تعیدہ ہے۔ "اگریہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سیابہ کرام میٹ ہے ہیں میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ کم یہ یہ تُر کُوا خصلة مِن خِصالِ خَبْرِ اللّه وَقَدْ بَارَدُوْ اللّه مِنْ اللّه میں خوا میں اللّه میں اللہ میں خوا میں ہیں کی طرف سیابہ کرام میٹ نے اللّه وَقَدْ بَارَدُوْ اللّه اللّه مِنْ اللّه میں میں اللّه میں اللّم میں اللّه م

سبقت نه کی ہو۔' البذادین میں بعد کی تمام ایجاد کی ہوئی چزیں جا ہے قول ہوں یا فعل ہوں وہ یقیناً بدعت ہیں ۔ کیونکہ خیر اور خوبی والی کو کی خصلت الیکنہیں ہے جو صحابہ كرام مربين سے رہ كئي ہوللذا جوانھوں نے نہيں كيا وہ بدعت ہے۔فر مايا الثا كافر كہتے ہيں كها گرايمان اچھي چيز ہوتي تو ان غريب غريا كوسجھ آسكتا تھا ہميں نہيں آسكتا تھا اورجس وقت انھوں نے قرآن ہے مدایت حاصل نہیں کی تو ضرور کہیں گے بیہ جھوٹ ہے برانا قرآن كريم كو إفك قديه كهامعاذ الله تعالى - وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوسَمَ إِمَامًا وَّرَ خَيَةً اوراس قرآن سے پہلے مویٰ ملتے کی کتاب تھی تورات ،راہ نمائی کرنے والی۔ امام کامعنی راہ نمائی کرنے والا اوروہ کتاب رحت تھی۔اب وَطِٰذَا کِیتُکُ مُصَدِقُ اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی ۔ جنٹنی بھی آسانی كتابين نازل موئى مين ان كى تقىدىق كرنے والى ہے بسانًا عَوَ بيًّا اس كى زبان عربي ہے کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ علی علی عربی تھے ،قوم عربی تھی اس لیے قرآن کو ان کی زبان میں اتارا۔ کیوں اتارا گیا؟ نِینُذِرَ الَّذِیْرِسِ خَلَلْمَوْا تَا کَدُوْدًا حَالَ الْوَلُولِ كُو جنموں نظلم کیا ہے۔سب سے بر اظلم شرک ہے۔ اِنَّ الشِّدُ لَ لَظُلْمُ مَ عَنظِيمٌ [لقمان: ١٦٣]'' بي شك البينة شرك بهت براظلم بيه بأنيه بات حضرت لقمان حكيم مسلة نے اپنے بینے ساران میندیم کونصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

تو فرمایا تا کہ وہ ؤرائے ان لوگوں کو جھوں نے ظلم کیا و بھٹری لِلْمُحْسِئِینَ اور خوش خبری ہے بیکی کرنے والوں کے لیے کہ رب تم سے راضی ہے مرنے کے بعد کی کرندگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کروگے۔ فرری نزدگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کروگے۔ فرری نزدگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنھوں نے کہا ہمارارب ہمارا پالنے فرری نزدگی اللہ کے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہمارارب ہمارا پالنے

والاصرف الله تعالى ہے۔انسان كى ضرورت كى جتنى چيزيں ہيں خوراك ،لياس ، يانى ، ہوا ، سورج وغیرہ بیرسب اللہ تعالیٰ کے باس بیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کے باس نہیں ہیں تو پھر وہ معبود اور اللہ کیسے بن سکتے نہیں؟ تو فر مایا وہ اوٹ جنصوں نے کہارب ہمارا اللہ تعالیٰ ے ثُمَةً اسْتَقَامُوا کھرڈ نے رہے۔ صرف زبان سے تبیں کہا بلکداس پرڈ نے رہے کہ رب ہمارااللہ ہے فَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مُنَحْزَنُونَ لِيَلِ مُدانَى يرخوف ہوگا اور نہ وہ ممکنین ہوں گے۔ آئندہ جوخدشات ہونے والے ہوتے ہیں ان کوعر نی میں خوف کہا جاتا ہے جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گےتو ان کوآئندہ کو کی خوف نہیں ہو گانہ موت کانه بیاری کانه ادر کسیشم کاخوف ہوگا۔اورحزن کہتے ہیں گزشتہ چزیر افسوس کرنا تو گزشتہ بر ممکین نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے ، برے کاموں ہے بجتے رہے۔ ممکین تو وہ لوگ ہول کے جوایمان نہیں لائے۔ وہ کہیں گے کسو کسا نہوا مُسْلِمِیْنَ [ سورة الحجر]'' کاش ہم مسلمان ہوتے۔' تو فر مایانہیں خوف ہوگا ان پراور نہوہ ممكين ہوں ملے أو لبلك أصحبُ الْجَنَّةِ يَبِي لوگ بين جنت والے، جنت ميں واخل موں کے خلدین فیھا ہمیشہ ہے والے موں گاس میں ۔ کیوں؟ جَوْ آ المبعد كَانُوْايِعْمَلُونَ بدله إلى جِيرِ كاجوده كرتے رہے۔ ايمان لائے عمل التھے كيے، برائیوں سے بیخے رہے،تکلیفین برداشت کیس اللّٰہ تعالٰی ان عملوں کا بدلہ ضرور دیں گے۔ والدين كے حقوق:

آگے اللہ تعالی والدین کے متعلق تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ فرمایا وَوَضَیْنَ الْإِنْسُنَ بِوَ اللّٰہ تعالیٰ والدین کے متعلق تاکیدی حکم دیا انسان کوائی کے والدین کے بارے اللہ نُنْسُنَ بِوَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ کے بارے میں احسان کرنے کا۔وصیت! لیے حکم کو کہتے ہیں جو ہزا پختہ ہوای لیے آ دمی مرتے ہوقت میں احسان کرنے کا۔وصیت! لیے حکم کو کہتے ہیں جو ہزا پختہ ہوای لیے آ دمی مرتے ہوقت

جوہات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کیونکہ دہ نہایت ضروری ہوتی ہے بدلنے والی نہیں ہوتی ہے آ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے والدین کے بارے ہیں تاکیدی تھم دیا ہے۔ نہ اس باپ کے متعلق سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲۳ پارہ ۱۵ ہیں اللہ تعالی نے موس کو گھم دیا ہے فکل تو تُوٹ اُل میں اللہ تعالی نے موس کو گھم دیا ہے فکل تو تُوٹ کہ اُل بی میں کہوان کو اُف اور نہ ان کو ڈانٹو۔ ''اف کا معنی ہے ہول باس مشلاً نمال بلاتی ہے بیٹے کو یا بیٹی کو یا باپ بلاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ہال کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہول کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہال کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہول کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہول کہتے ہیں۔ تو آپ ہول بال کہنے کے مجاز نہیں ہیں کیونکہ ان لفظوں میں کھر درا پن ہا دب نہیں ہے۔ بی کا لفظ بولنا چاہیے۔ یا در کھنا! پر آن کا کھم نے فرش کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہوگیا ہے و نیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہوگیا ہے و نیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہوگیا ہو دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہوگیا ہو دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہوگیا ہو دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا نقصان ہوگا۔ بینقصان بہت زیادہ ہے۔

ام بخاری ہونے نے ایک کتاب کھی ہے اوب المفرد نیصدیث کی کتاب ہے۔
اس میں ہے کہ بی بینے کا ماں باپ کے آگے کھڑا ہونا عقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔
اور باپ کے کندھا کے ساتھ کندھا لماکر چلنا بھی عقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔ ہاں!
اگر باپ بوڑھا ہے اور اس کو پکڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خود کی کام کے لیے آگے بھی بیت ہے۔ یا باپ خود کی کام کے لیے آگے بھی بیت ہے تو الگ بات ہے ور نہ باپ کے آگے جل نہیں سکتا۔ اور آج کی و نیا میں کیا ہور ہا ہے خدا پناہ! بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغربی دنیا نے کفر نیا جاتا ہے ہماری تہذیب اور کلچر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑ کا بلکہ مارا چیا جاتا ہے باکری تہذیب اور کلچر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑ کا بلکہ مارا چیا جاتا ہے بلکے وہ جائیداد کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اللہ

اس لیے فدمت کاحق والدہ کا زیادہ ہے بہنبت باپ کے ۔ حدیث پاک میں اتا ہے کہ ایک آدی نے آئخضرت میں ہے سوال کیا کہ میں والدین میں ہے کس کے ساتھ نیکی کاسلوک کروں؟ تو آپ میں ہے فر مایا مال کے ساتھ ۔ اس نے دو بارہ سوال کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ میں ہے مال کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ۔ پھر جب چوتی مرتب سوال کیا تو آپ میں ہے مالیا ب کے ساتھ ۔ اس لیے اٹمہ کرام پھینے ، محد ثین عظام مرتب سوال کیا تو آپ نے فر مایا باپ کے ساتھ ۔ اس لیے اٹمہ کرام پھینے ، محد ثین عظام بیست ماں کاحق زیادہ ہے ۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کرام بیست فر ماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہے ۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کرام بیست فر ماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہے ۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کرام بیست فر ماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کی زیادہ ہونا جا ہے۔

تو فرمایا اٹھایا اس کو مال نے پیٹ میں آکلیف کے ساتھ اور جنا آلکیف میں فرخلہ وَ فِصْلُهُ مَالُهُ وَلَّمُ مُنْ اللّٰ وَاللّٰهُ وَفَصْلُهُ مَالُهُ وَلَّمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

الم صَاعَةً " بيال مخص كے ليے ہے جو يورى مدت تك دودھ بلوانا جا ہے۔ چنانچ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دوسال تک ہے۔اس کیا ظ ہے حمل کی کم از کہ ..ت چھ ماہ بنتی ہے۔اور دودھ پلائے کی مدت پچومین مہینے ہوئی تو کل مدت تمیں مہینے ہوگئی۔انسان کا بچہ عام طور پرنو ماہ میں پیدا ہوتا ہے ۔بعض او قات جیمہ سات اور آٹھ ماہ میں بھی ولا دت ہوجاتی ہے۔ تو کم از کم حمل کی مدت جیر ماہ ہے بعنی جیر ماہ میں بیدا ہونے والا بحیشر کی طور پر جائز تصور ہو گا اور جھ ماہ ہے کم مدت میں پیدا ہونے والا بچہ نا جائز تضور ہوگااورعمو ما بحینو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔مگرا لیے بھی واقعات ہیں کہ جن میں مدت حمل بہت زیادہ مانی گئی ہے۔ چین کے مشہور حکیم لاؤز ہے اتنی سال تک ماں کے بیپ میں رہے۔ تو فرمایا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑ اناتمیں ماہ تک ہے کتی اِذَا بِلَغَ أَشُدُهُ يهال تك كه جب وه بيني كياا في توت كو، جواني كو وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً اور پهنچا جاليس سال تک۔ جب آ دمی اپنی عمر کے جالیس سال پورے کر لیتا ہے اور اس کی ظاہری اور آ باطنی قوتیں پوری ہو جاتی ہیں ادر وہ طاقت در ہو جاتا ہے تو نیک بخت اور سعادت مند قَالَ كَبْتَامَ رَبَاوُدِعُنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّذِي الصمر عامري قسمت میں کر دے مجھے تو فیل دے دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اَنْعَمْتَ عَنِيَ جُوآبِ نَے بچھ ہوگی ہیں۔ وَعَلٰی وَالِدُی ۔ اور میرے والدین ہرگی میں۔ طاہری نعشیں ، باطنی نعشیں ، وجود بخشا ، تقل وقیم عطا فر مایا ،خوراک یانی کا انتظام قر مایا، جسمائی عشروریات بوری فرمانمیں اور مجھےات بات کی بھی توفیق وے \_\_\_وَار نے أعمَا شَالِتُ اوريه كه يرممل كرون ايت التص المخطية جن يرآب راضي بول ـ اور سعادت مندآ دی بیاد عائیمی کرتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِمِنْ فِي ذُرِّيْتِنِيْ اور درست کردے

میرے لیے میری اولا دکو۔میری اولا دکوبھی نیک بنا۔اینے لیے بھی وعا کرتا ہے،اینے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولا و کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔اے برور دگار!میری اولا دکوبھی درست کردے۔ بیدہ ولوگ کرتے ہیں جن کاتعلق دین کے ساتھ ہے۔ اور جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ دنیاوی سارے کام بچوں کے لیے کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ بعقیدے اوراچھے اعمال بنماز ،روز ہ وغیرہ کا خاطر خواہ خیال نہیں ہوتالیکن یا در کھنا! ا تنی اولا دے ایمان کی فکر کرو، وین کی فکر کرو، اینے ہے بھی زیادہ اولا دکی فکر کرو خاتمہ ایمان بر ہو ،کلمہ بر ہو۔ بڑا بخت مسئلہ ہے بھو لنے والا مسئلنہیں ہے۔ ہرآ دمی کوفکر ہو نی عاہیے کہ میری اولا دکلمہ پرمرے۔اس کے لیے محنت ہونی جا ہیے بغیر محنت کے پچھ حاصل تہیں ہوتا۔ اے پروردگار! اِنّی تُدَنّی اِلَیٰلک ہے شک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف ہے میں اپنے سارے گنا ہول ہے تو یہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دے ۔ وَإِنْ فِي مِنَ الْمُنسلِمِينَ اور بِيشك مِين مسلمان هول مِين اقرار كَرْمَا هول كه مِين فرمان بردارون میں ہے ہوں ۔اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر قائم کر کھے اور ماں باپ کی خدمت کی تو فیق عطافر مائے ، نیک کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اولا دکی اصلاح کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ بیساراسبق ہےاس کو یا در کھو۔



### أوليك

الذين نَتَقَبُّلُ عَنْهُ مُ آخَسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتُكَا وَزُعَنْ سَيِّالْرَامُ فِيُّ آصَعْبِ الْجِئَاةِ وَعُدَالصِّدَقِ الَّذِينَ كَانُوْايُوْعَدُونَ ۖ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا آتَعِدْ نِنِي آنُ أُخْرِيجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيٰ وَهُمَا يَسْتَعِيْثِنِ اللهَ وَيْلِكَ أَمِنْ إِلَّ وَعُلْكَ اللهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَاهِٰذَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ۞أُولَٰبِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ مُرالْقُوْلُ فِي ٓاُمُحِرِقَكُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّرِنَ الِعِنّ وَالْإِنْسِ إِنْهُ مْ كَانْوُا خْسِرِيْنَ ۚ وَلِكُلّ دَرَجْتُ مِّمَاعَكُوْا ۚ وَلِيُوفِيَهُمْ اَعْمَالَهُ مُو وَهُمْ لَايُظْلَبُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّـٰ دَيْنَ كَفَرُوْاعَلَى النَّالِهُ أَذْهَبُ تُمُوطَيِّبِكُمْ فِي حَيَاٰتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُكُمْ أ بِهَا وَالْيُوْمَ تَجْذَرُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمُرَّسُتَكُمْرُونَ فِي الْكِرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَفَنَّنُقُونَ ﴿ ﴾

اُولِلِكَ الَّذِينَ بِمِي وه لوگ بِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُ هُ كَهِم قِبُول كُرتِ اِلْمِينَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

يوَالِدَيْهِ اين والدين س أفِ لَكُما الله علمار عليه اَتَعِدْنِنِي كَيَاتُم مِحْصَ وعده كرتے مو أَنُ أَخْرَجَ كمين نكالا جاول كا (قبرے) وَقَدُخَلَتِ الْقُرُونِ اور تحقیق گزر چکی ہیں قومیں مِن قَبْلِی مجھے پہلے وَهُمَا اوروه دونوں يَسْتَغِيّنُ اللهَ فريادكرتے ہيں الله تعالی کے سامنے ویلک امن افسوس تیرے لیے ایمان کے آ اِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى كَاوَعِدُهُ عِيابٍ فَيَقُولُ لِينِ وَهُ كَبَتَابٍ مَاهَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْرِسِ نَهِينَ بِينَ بِيمُ تَصِيكِهِ انْإِلَ يَبِلِيلُونُونَ فَي أُولِيكَ اللَّذِيْنِ يَهِي وه لوك بين حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ثابت بو يَكَلَّ بِاللَّهِ بات يربات فِي أَمَدٍ امتول مِن قَدُخَلَتْ مِنْ قَبُلِهِمْ جوان سے پہلے گزر چکی ہیں مِّنَ الْجِنْ جَوْلِ مِنْ عَ وَالْإِنْسِ اورانسانول مِنْ عَ إِنَّهُمْ كَانُوا خیرین بخشک بی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وَلِگِلّ دَرَجْتُ اور ہر فرقے کے لیے درجات ہیں قِمّاعَیلوا ان عمال کی وجہ سے جوانھوں تے کیے ہیں ویدو قیده ماغالهم اورتاکه بورابورابدله و ان کوان كاعمالكا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اوران يَظْلُمُ بِين كياجاتُ كُا وَيَوْعَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اورجس دن چيش كيم جائيس كوه لوگ تكفُّهُ في جنهول نے كفركيا عَلَى النَّارِ آكِ بِ أَذْهَبْتُهُ طَيِّبْتِ كُو مَ فَكُمَالِيا إِينَ يَاكِيرُهُ چيزول كو في حَيَاتِكُ عُوالدُّنْيَا اين ونياكى زندگى ميس وَاسْتَمُنَّغَتَ فيهَا اورتم

نے فاکدہ اٹھ الیا ہے ان سے فائیؤم پی آج کے دن گُنجز و کے خذاب المهون سم سل بدلہ دیا جائے گا ذات ناک عذاب کا بِمَا کُنتُمُ اللّٰهُ وَن الله وہ ہے کہ تکم تکبر کرتے سے فی الاَرْض زمین میں بغیر الْحق ن الله وہ ہے کہ تکم تکبر کرتے سے فی الاَرْض زمین میں بغیر الْحق و بِمَا کُنتُهُ تَفْسُقُونَ اور الله وجہ ہے کہ تم نافر مانی کرتے ہے۔

#### ربطآيات :

اس سے پہلے سبق میں سعادت مند کی دعا کا ذکرتھا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میر ہے
رب مجھے تو بنق دے دے میں شکر اوا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جوآپ نے میر ہے اوپر
کیس اور میر ہے والدین پر کیس اور مجھے تو فیق دے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے
آپ راضی ہوں اور میر کی اولا دکی بھی اصلاح فرما ہے شک میں آپ کی طرف رجوع
کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔

آگاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اُولیک اللہ من اس میں اور اللہ اللہ من اس من اللہ من اس من اللہ من ال

ان سے کیاجاتا ہے کہ جواللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارکرے گا اور کفر وشرک اور نفاق ہے بچتا رہے گا ، اللہ تعالیٰ کی عباوت کرے گا اور والدین کی ضرمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ أے ضرور جنت میں پہنچائے گا واللّٰہ نف قال بو الدین ہے اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے آفے گئے آ میں بے زار ہوں تم سے۔ آف کا لفظ بیز اری کے اظہار کے اللہ ین سے بیز اری کا اظہار کرتا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۲۳ میں ہے فلا تھ ٹل لھ کہ ای اس نہ ہوان دونوں کے لیے اُف '' کین نہ ہوان اسے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو کے ہتا ہے اَقید نین اَن اُخ رَبِح کیا تم بھے سے وعدہ کرتے ہوکہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے کہ بین ہم رنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا ، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگ سے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا ، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُ وَنُ مِن قَدِین موالہ تا میں کیے بہت کی تو میں اور جماعتیں گزر چک بین گراتی تک کوئی زندہ تو نہیں ہوالہ تا میں کیے سلم کر لون کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور الدین اس کے لیے دعا کیں کر رہے ہیں اور مجھا رہے ہیں ۔ فرمایا وَسَم اللہ یون والدین اس کے لیے دعا کیں کر رہے ہیں اور مجھا رہے ہیں ۔ فرمایا وَسَم کے لیے دعا کی کوئی والدین فریاد کرتے ہیں اللہ تعالی سے این جینے کے کے کہ اللہ تعالی سے این کی تو نیق دے۔

کہتے ہیں ویلک این افسوں ہے اور تیری بربادی ہوا میان لے آاللہ تعالیٰ کی بربادی ہوا میان لے آاللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا بور تیر اور قیامت کے قائم ہونے پر اِنْ وَغَدَ اللهِ حَقَّى بِحَشَّكُ الله تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت قائم ہوگی اور جز اوسز اہوگی ، نیک جنت میں جا کمیں گے اور برے دوز خیس ہوگی اور جز اوسز اہوگی ، نیک جنت میں جا کمیں گے اور برے دوز خیس

جا کیں گے۔ گراس نیسے کے جواب میں فَیقُول پی دہ بیٹا کہنا ہے مناهداً اللّه اَسَاطِیْر اللّاقِلِیْنَ نہیں ہیں تہاری یہ باتیں گر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اسساطِنیس اُسطُورہ کی جمعے۔ اُسطُورہ کا معنی ہے کہانی ۔ کہنے لگایہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں میں نہیں مانتا۔

الله تعالی فرماتے ہیں اولیک الّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِ مُ الْقَوْلَ بَی وہ لوگ ہیں کہ عابت ہو چکی ہے ان پر بات الله تعالی کے عذاب کی ۔ کیوں کہ انھوں نے ضداور عناد سے کام لیا اور ایمان اور قیامت کا انکار کیا والدین کی بے اولی کی لہذا ان پر عذاب کی بات فابت ہوگئی اور بیلوگ فی آ مَدِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو فابت ہوگئی اور بیلوگ فی آ مَدِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں فیر الجین وَالمون المون اور انسانوں میں ہے ۔ انھوں نے بھی تو حید ورسالت اور قیامت کا انکار کیا اور سزا کے ستحق ہوئے یہ بھی سزا کے ستحق ہوئے الله می می سے تھے۔ اور نیک بخت وہ ہیں جنھوں نے دیکو سالت اور قیامت کا اقرار کیا۔

## نيك بخت كي مثال حضرت ابو بكرصد بق رَيْكُ عَهُ :

حضرت صديق اكبر طاع كوية شرف حاصل ہے كدان كى جار پشتن صحابي بين -خود

بھی ادر دالدین بھی اور بیٹے بھی اور بوتے عتیق بن عبدالرحمٰن بھی۔

اور شقی وہ ہیں جو تبول نہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں شم کے لوگوں کی صفتیں ہیان فرمادی ہیں۔ فرمایا وَلِمُگِلِّ دَرَجْتُ فِيمَّا عَمِلُوا اور ہرایک فرقے یا ہرایک شخص کے لیے درجے ہیں ان سے اعمال کی وجہ سے جوانھوں نے کیے ہیں۔

امام رازی میشد فرمات میں کہ درجات کا تعلق تو ایمان دالوں کے ساتھ ہوتا ہے جونیک کام کرتے ہیں اور جولوگ کفراورمعصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے در کات ہوتے ہیں۔ ورکات کا ذکر اس مقام پڑھیں ہے گرمطلب یہ ہے کہ ہرنیکی کرنے والے آدمی کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے۔ کیونکہ نیکی بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جھی اوسط در ہے گی آور بھی ادنیٰ در ہے گی ۔ ای طرح برائی کے بھی در کات ہوتے ہیں کوئی کفر میں بڑا ہوا ہوتا ہے کوئی اس میں کم تر اور کوئی اس سے کم تر ہوتا ہے۔ اور سیر ورجات ال وجه ي وبي وليه فيه فيه فأغاله اورتاكه بورابورادياجائ ان كوان كا عمال كابدليه و في في لا يُظلَمُونَ اوران كيماته زيادتي نبيس كي جائ کی کے تھوڑے جرم کی زیادہ سرادی جائے یا نیکیوں سے کم اجر ملے ایسانہیں ہوگا۔ یہ بدلہ كس دن وياجات كالمجتر مايا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ وْاعْلَى النَّارِ اورجس دَن فِيشْ كيه جاكي كوولوك يُحوكا فرين آك يراوران كهاجائ كالأذهب تُعطيب تُكم ف حَيَاتِ عُي الْأُنْيَالَ مَم فَ لَما في ليا ہے اپني يا كيزه چيزوں كواني ونيا كي زندگي ميں وَاسْتَمْ يَعْمُ مِنَا إِلَيْ الْمُعْمِ فَا يُدوا فَعَالَمُ إِلَى ان سے تمهاری نيكيوں كابدله بھی مسيس دنيا میں دے دیا گیا ہے جاتم جونیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں توان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں کٹر ت مال شہر میں اور کیا ہے گائی کی شکل میں ل جاتا ہے۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کوان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا
جی میں دے دیتا ہے اچھی صحت کی شکل میں بھی بال ودولت کی شکل میں اور بھی اعلیٰ
عبدول کی شکل میں پھر آخرت میں ان کے لیے پچھیس ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کو بعض او قات دنیا میں بھی کسی حد تک ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے مگر پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمر رفات نے آنخضرت بیلیانی خدمت میں عرض کیا کے اللہ تعالیٰ است فی است فی است فوش حال ہو جائے کدروم اور فارس و اللہ کا کہ است میں وسعت بیدا فرمادے یعنی است فوش حال ہو جائے کدروم اور فارس والے لوگ لا یہ عبد کوئن اللہ اللہ تعالیٰ کی عباوت بھی نہیں کرتے مگر بھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ میں آپ بھی کے بیروکار بیں جواللہ وحدہ الاشریک لدی عباوت کرتے ہیں مگر دنیا میں فراوانی نبیس ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت بھی ہے جواب میں فراوانی نبیس ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت بھی ہے جواب میں فرمایا اے عمر بوات ایک میں بات میں کچھر دو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں پورا بورا بدلد و سے گا۔ مجمر آپ نے یہی آیت کریمہ تا وت فرمائی ویؤ و آئیز کے میں الی فرول کوجہم رسید کیا جائے گا تو آخیں کہا جائے گا کہ تم نے اللہ نین گفتر وا کہ جس دن کا فرول کوجہم رسید کیا جائے گا تو آخیں کہا جائے گا کہ تم نے ایک میں ایل ودولت اور نیک نامی کی شکل میں لے لیا ہے۔ اللہ نائی کی شکل میں لے لیا ہے۔ اب یہاں تمہارے لیک کو کر بدر نہیں ہے۔

توفر ایا، کافروں سے کہاجائے گا کہ تم نے کھانی لیائے پاکیزہ چیزوں کوائی ونیا کی زندگی میں اور ان سے فائدہ اٹھالیائے فائیؤ م ٹینٹر فرن کے خاب المھؤن لیس آج کے دن سمیں ذات ناک عذاب کا بدلہ دیاجائے گا بِمَا کُنْشَمْ تَسْتَحْبِرُ وْنَ فِى الْاَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ اللَّهِ وَجِهِ ہے كُهُمْ تَكْبِر كُرنّے تَضّے زمين مِيں ، ونيا كى زندگى مِيں ناحق ـ د *دسروں کوحقیر سجھتے ہتھے کمز* دروں اورغریبوں برظلم کرتے ہتھے جس کاشتھیں جی نہیں تھاا گر الله تعالی سی کوجسمانی طور برطافت وربنا دے مال و دولت سے نواز وے تو اس کا بید مطلب تونہیں ہے کہ دوسروں کو وہ و حکے مارتا پھر ہے اور زیاد تیاں کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ فع تنبيس ديا الله تعالى كالوعم ب ولا تمسن في الأرض مَرحًا "اورنيل زمن بِاكْرُكُ إِنَّكَ لَنْ تَخُوقَ الْأَدْضَ وَكُنْ تَبُلُغُ الْحِبَالَ طُولًا [بى اسرائيل : ٤ ٣٠] " تم نہيں عيادُ سكتے زمين كواورتبيں پہنچ سكتے پہاڑوں كى بلندى تك \_" تم به ہرحال یا کچ چیدف کے انسان ہی رہو گے لہٰذا ناحق غرور و تکبیر نہ کر داور آج شمصیں اس وجہ ہے بھی ذلت ناک عذاب دیا جائے گا وَ ہِمَا کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اوراس وجے کہ تم نافر مانی کرتے تھے ہم وتیا ہیں كفروشرك بھيل تماشے اورلبوداعب ميں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس کے پیغیبروں کی رسالت کوشلیم نہ کیا اور نہ بی قیامت کوخل مانا نہذا آج ذلت ناك عذاب كامزه چكھوبہ



## جَاذِكُنُ آخَاعِ الْمُ الْهُ

انذدقوم الكخفاف وقد خكت النُذدمن بكن يكافه و من خلفه الانخفاف وقد خكت النُذدمن بكن يكافه الانكارة الآن اخاف عليك في الكفية الانكوري المائة الآن اخاف عليك في المنظيم في المنظيم

وَاذُكُورَ اورآپ وَكُركري آخَاعَادِ قوم عاد كِ بِها فَي اِذَ وَالْمُولِ فِي الْمُحْقَافِ الْحَقَافِ الْحَقَافِ الْحَقَافِ الْمُولِ فَا الْمُحْقَافِ الْحَقَافِ الْحَقَافِ الْحَقَافِ الْمُلْمَ وَالْمُحْقَافِ الْحَقَافِ اللهِ وَالْمُحْقِقِ اللهِ وَالْمُحْقِقِ اللهِ وَالْمُحْقِقِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ كَنْ اللهُ اللهُ كَنْ حَقَافِ اللهُ اللهُ كَنْ عَلَى اللهُ اللهُ كَنْ عَلَى اللهُ ال

ا آپ ہٹاویں ہمیں عَنْ الِهَٰتِنَا جَارِ ہے معبودوں ہے۔ قَاٰتِنَا لَیْسَ آپ کے تیں ہم یہ بھتا وہ چیز تبدئا جس سے ہمس اراتے ہیں ال كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرَّبِينَ آبِ يَحُول مِن تَ قَالَ فَرَمَا إِنَّمَا الْعِلْمُ عنْدَاللَّهِ بِي شُكَّا لِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَنِ رَاجِ وَأُبَلِّغُ كُعُرُ اور بُينَ يَهِجَاتًا ہوں مھیں مّا وہ چیز اُزسِلْتُ، جو مجھے بیغام دیا گیا ہے وَلٰکِتِیِّی أَرْ مَصِينَ اورليكن مِين دِيكُمَا هُول ثَمَ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لُوكُ نَا دَانِي كُريَّتِي هُو فَلَشَّادَأَوْهُ لِيس جب ديكها أنهول في اس عذاب كو عَارضًا بإدل كَي شكل میں مُنتَفْیِلَ أَوْدِیبَهِمْ جوان کی وادیوں کے سامنے سے آرہاتھا قَالُهٰ ا كَنْ لَكُ هٰذَاعَارِضٌ بِياول مِ مُمْطِرُنَا جُوبُم بِإِرْشُ بِرَمَائًا بَلُ لِلله هُوَمَا وه چيز ٢ اسْتَعْجَلْتُهُ بِهِ جَس كُومٌ جلدى طلب كرتے تھے رینج سے ہواہے فیقاعَذَاتِ آلِیْتُ اس میں عذاب ہے در دناک تُدَقِدُ كُلُّ شَيْءِ يعلياميث كُرِلِي جهر چيز كو بِأَمْرِدَ بِهَا الْبَارِبِ كَ تَكُمْ سِي فَأَصْبَحُوا لِيلَ صِحْ كَى النالوكول في لَايُزَى إِلَّا مَسْكِنُهُ مَ مبیں دیکھا جاتا ہے سوائے ان کے ٹھکانوں کے مستحذٰ لِلے ای طرح نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ مَم بدليوتِ بين مجرم قوم كور

ربطآيات :

يحصل سبق مين منكرتو حيد ورسالت اورمعا وكاذكر تقااب اى سلسلے مين توم عا وكاذكر

فرماتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ ارشادر بالی ہے واڈھے ذائک غاد اورآپ ذکرکریں عادتوم کے بھائی کا بعنی حضرت ہود علائے کا۔ بیاسی قوم کے ایک فرد نتھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔حضرت ہود مالیاہے نے جار سوای ( ۸۰ مه )سال تو م کوتبکیغ کی ،تو حبید کی دعوت دی گخروه ایمان نبیس لائی اور کفروشرک بی میں متلا رہے صرف چندلوگ ایمان لائے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اڈ اُف ڈ رَقَوٰ مَیہٰ بالأخفاف جب زوایا مودست، نے این قوم کوا تفاف میں - احقاف جمع بے حقف ک اور حسقف کامعنی ہے ریت کا ٹیلا۔ چونکہ اس علاقے میں ریت کے بڑے برے شلے بتھے اس لیے اس کواحقاف کہتے ہیں ۔ احقاف کا علاقہ بحرین ،عمان ،حضرموت اور مغربی بمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت جود ملطاح تشریف لائے۔عاد برے قد وقامت اور ڈیل ڈول کی حامل ہے تا مند قَوْمَ تَقَى - بِيادِكُ اتِّن مَتَكَبَرِ مِنْ كَهُ بِأَتَّى ونيا كَوْتِيكُمْ كَيا كُرِّتْ مِنْ اللَّهُ مُن أَشَدُ مِنَّ قُوَّةً [حم محده: ١٥] '' بهم سے زیادہ طاقت در دنیا میں گون ہے۔' 'تو فر مایا جب ڈرایا بود سُنِيَّة نِهِ الْحَاقِ مَكُوا حَقَاف مِنْ وَقَدُ خَلَتِ الثُّذُرُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِة اور تحقیق گزر کے ڈرانے والے اس ہے آگے اور اس کے پیچھے ۔ ان ہے پہلے بھی ڈرانے والے نی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے۔

بود ملط کانسب نامداس طرح ہے ہؤدین عبداللہ بن ریاح بن الخلو دبن عادبن اوس بال بن الخلو دبن عادبن اوس بن اور بن عادبن اوس بن اور بن سام بن نوح ملط و ان سے پہلے ان کے واوا حضرت نوح ملط معوث موس معوث ہوئے اور ان کے بعد معوث ہوئے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے قطیم المرتبت کی رسول مبعوث ہوئے ،حضرت ایرا ہیم ملط ،حضرت اساق ق

ملتبلا، حضرت لیقوب مالتید، حضرت لوط مالتید، حضرت یونس مالتد کے علاوہ ہزاروں پینیبرتشریف لائے ۔ بنی اسرائیل کے آخری پینیبر حضرت میسی سیدی ہیں۔ تمام پینیبرول نے اپنی اپنی تو م کوتو حید کی دعوت دی اور کفر وشرک ہے منع فر مایا اور ان کو کفر، شرک کے بر کے انجام ہے ڈرایا۔

یُر سے انجام ہے ڈرایا۔

www.besturdubooks.net

وجه اوركيس بين مم آب يرايمان لانے والے - 'التاب كها، إنْ نَفَولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ الِهَيْنَا بِسُوْءِ " بهم بيل كَهِيّ مُرْتَكِيف يَهِيَالُ بِيسْمِينَ مَارَبْ عَدَاوَل مِين سے بعض نے ۔'' آپ پاگلوں والی مبہکی مبہکی یا تیس کرتے ہیں ( معافہ اللہ تعالی ) کہ ہمارے خداؤں کی تو ہیں کرتے ہیں ہمارے خداؤں نے آپ کو یا گل بنا ڈیا ہے ہم اینے ہاپ دادا ے وین کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں میں آپ جمیس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ فَأَمِنَاهِمَا تَعِدُنَاۤ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ لِيسَ لِي ٓ يَمِن وه چيزجس ﷺ نياجمين وْراتِ بِين أَكَّر ہیں آپ بچوں میں ہے۔اگر آپ اپنے دعویٰ میں سیچے ہیں تو ہم پرعذاب لے آئیں۔ حضرت بود سُنِين في جواب ديا فيال فرمايا إنْهَ اللَّه عَدْدَ عِنْدَ اللَّه بِ شک علم القدتعالی کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے تم پر کب عذاب بھیجتا ہے یہ میرا کام نبیں ہاورندہی میں اس کی تاریخ سے داقف مول میراکام نیے سے قابلغ کے منا أ زَسِلْتَ بِهِ اور ميں پہنچا تا ہوں تنهيں وہ چيز جو پيغام بجھے دَيا تَما ہے۔ بين تنهيں تو حيد کی رعوت وے رہا ہوں ، قیامت ہے آگاہ کررہا ہوں ، اللہ تعالی کے احکام پہنچارہا ہوں اور انجام بدے آگاہ كرر ماہوں ، اپنافرض مصى يوراكر رماہوں وليجني أرسيخ قَوْمًا تَخْصَلُهُ نَ اورليكن مِين تهمين و كمير بابول تم لوگ ناداني كرتے ہو، حمالت كرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کفر ، شرکف پراڑے ہوئے ہو اور الناجیلنج کرتے ہو کہ جوعذاب لانا ہے لے آ۔ یہ کتنی حماقت کی ہات ہے کہ اسے منہ ے عذاب ما تک رہے ہو۔ ہالآ خرتو م پرعذاب کا دفت آ گیا۔ قوم عاديرالله تعالى كاعذاب

الله تع الى في اس قوم برتين سال تك قط مسلط كرديا ينبع عليه اليقي معاد سخت قط مين

مبتلا ہوگی تو اس نے ایک وفد دعا کے لیے مکہ مرمہ بھیجا تا کہ وہاں جا کراللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کاس زہانے میں بیت اللہ کی عمارت تو سیلاب کی وجہ ہے منہدم ہو چکی تھی مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور دہاں جا کراللہ تعالیٰ سے دعا کیں کرتے تھے۔تو ایک وفد مکہ مکرمہ بھیجا اورخو دبتوں سے ما تکنے لگے کہ قحط دور کردو۔ بہ ہر حال اوھر تو م نے دعا کی اُدھر وفد نے بارش کے لیے دعا کی تو بادل کا ایک مگڑ اان کی طرف متوجہ ہوا۔ انھوں نے خوشی کے مارے بھنگڑ ا ڈالا اور کہنے لگے اب بارش ہوگی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فکھ آزاؤہ عارضہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب انھوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے ہے آرہا تھا فادو کی سینے کے سامنے سے آرہا تھا فادو کی کہنے گئے مفذا عارض میں مفرون سے بادل ہے جوہم پر بارش برسائے گا۔ ترزی شریف میں روایت ہے اس بادل کے فکڑے ہے جوہم آواز آئی:

تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِدَ تِهَا جوملياميث كرتى بهم شكوا بنارب كم هم سه سورة الكاقه مين به سَخَّرَ هَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمْنِيَةَ أَيَّامٍ جوان برمتواتر سات راتيل الحاقه مين به سَخَّرَ هَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمْنِيَةَ أَيَّامٍ جوان برمتواتر سات راتيل اورآ مُهون مَد بناتِية [آيت: ٨]" كيا اورآ مُهون مَد بي ان مين سے كى أيك فر دكو بھى بچا ہوا۔ 'فر مایا فَاصْبَحُوالا يُرِقى الله مَد سَكِنَهُ مُد بين ان مين سے كى أيك فر دكو بھى بچا ہوا۔ 'فر مایا فَاصْبَحُوالا يُرتى الله مَد سَكِنَهُ مُد بين ان مين سے كى أيك فر دكو بھى بچا ہوا۔ 'فر مایا فَاصْبَحُوالا يُرتى الله مَد سَكِنَهُ مُد بين ان مين سے كى أيك فر دكو بھى بچا ہوا۔ 'فر مایا فَاصْبَحُوالا يُرتى الله مَد سَكِنَهُ مُد بين من كى انھوں نے ان كے مُعالاوں كے سوا بجھن بين نظر آتا تھا۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آسان پر بادل اٹھتے تھے تو آخضرت مَالُواَ اِلَّهِ بِرِیثَان ہو جاتے ۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ بی تھے در ہے کہ یہ بادل ویسے بی نہ ہوں جیسے پر بیٹان کیول ہوجاتے ہیں؟ تو فر مایا عائشہ بی در ہے کہ یہ بادل ویسے بی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور انھیں تباہ کر دیا تھا۔ ای لیے جب تیز ہوا چلی تھی تو آخضرت میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس ہوا ادر جو کھی اس کے اندر ہے اور جو کھی یہ ماتھ لے کر آئی ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں واکھ وی شرِ ها و شرِ ها و شرِ ها و شرِ ها و شرِ ها ادر جو کھی اس کے اندر ہے اور جو کھی یہ اس کی شرے اور جو کھی اس کے اندر ہے اور جو کھی اس کے اندر ہے اور جو کھی اس کے شرے اور جو کھی ہیں تا سے اس کے شرے اور جو کھی اس میں بناہ ما نگر ہوں ہوا کے شرے اور جو کھی اس میں ہاں کے شرے اور جو کھی اس میں بناہ ما نگر ہوں ہوا کے شرے اور جو کھی اس میں ہاں کے شرے اور جو کھی اس میں بناہ ما نگر ہوں ہوا کے شرے ۔ "

بہ ہرحال فرمایا قوم عاد کو ہلاک کردیا گیا ہے لَٰلِكَ ذَخِرَى الْقَوْمَ الْمُجْدِ مِیْنَ اللہ مُحْدِ مِیْنَ اللہ مِیْنَ اللہ مِیْنَ اللہ مُحْدِ مُحْدِ مِیْنَ اللہ مِیْنَ اللہ مِیْنَ اللہ مُحْدِ مُا مِیْنَ اللہ مُو اللہ مُی اللہ می اللہ می میں حشر ہوگا۔ اللہ تعالی محفوظ فر مائے اور نافر مانی سے بچائے۔



وَلَقَانُ مُلَّنَّكُ فُهُ فِينِهَا ٓ إِنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُرسَمُعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفِي اللَّهِ فَيَلَّا غَنَّى عَنْهُمْ سَمُعُهُمُ وَلَّا ٱبْصَارُهُ مْ وَلَا أَفِّكَ تُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْ الْجَعْدُ وُنَ بِالْبِ عَ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِ مُمِّكًا كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ آهُ لَكُنَّا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَايِ وَصَرَّفُنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ فَلَوْلَا نَصَرَهُ مُ الَّذِينَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْيَانًا الْهَتَّ لِبُلْ صَلَّوًا عَنْهُمْ وَذِلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَلِذُصَرُفُنَاۤ إِلَيْكَ نَفُرُا مِّنَ الْجِينِ يَسْتَكِمِ عُوْنَ الْقُرْإِنَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْ آانْصِتُواْ فَكُمَّا فَخِي وَلَوْا إِلَى حَوْمِهِ مَرَمُّنَذِرِيْنَ® قَالْوْا يْعَوْمَنَا إِتَّا سَمِعْنَاكِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بِكُنْدِمُولِي مُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَكَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحِقِّ وَ إِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ يَقُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهو وَامِنُوْا بِمِ يَغُفِرُ لَكُمُ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَنَابٍ ٱلِيْجِ۞وَ مَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزِ فِي الْكَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءُ أُولِيكَ فِي ضَلَلٍ مُّ مِنْ فِي ﴿

سَمْعُهُمْ ان كَكَانَ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ اورندان كَى آتَكُصِيلَ وَلَاّ أَفِدَتُهُمْ اورَنهان كول قِرن شَيْ مَرَجُهُمُ إِذْ كَانُوْ إِيَجْ حَدُونَ لَا بالبية الله الله السط كهوه الكاركرت شطالله تعالى كي آيتون كالتح يَحَاقَ بهمَّهِ اور كھيرلياان كو مَمَا اس چيز نے كائوابه يَسْتَهٰزِهُ وَنَ جس كِساتهوه مصما كرتے تھے وَلَقَدْاَ هٰ لَكُنَا اور البتا تحقیق ہم نے ہلاك كيا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرِي تَهمار اردكردكي بستيول كو وَصَدَّ فَنَا الْآلِيتِ اور پھیر پھیر کربیان کیں ہم نے آیتیں نَعَلَٰهُمْ یَرْجِعُونَ تَا کہ بیلوث آئیں فَلَوْلَانَصَرَهُ مُ الَّذِيْنِ بِي كِول نهددي الله الكون في التَّخَذُوامِنُ وُونِ اللهِ جَن كُوبِنايا انهول نے اللہ تعالی سے نیچے نیچ فَرُبَانًا تقرب کے لي الهاة معبود بل ضَالُواعَنْهُمْ بلكهوه مم موكة ان س وَذَلِك إِفْكُهُمُ اوربيان كالمجموث تها وَمَا كَانُوايَفْتَرُونَ اورده جوافتراكرتِ مق وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْك اورجس وقت يجير ديام في آي كاطرف نَفَرًا مِن الْهِرِي الكَاكروه جنات مين سے يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ سَنْتَ تَصُوه قرآن فَلَمَّا حَضَرُ وْهُ لِيل جَس وقت وه جنات حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قَالُوَّا كَهَ لِكُ أَنْصِيُّوا خَامُوْلُ رَبُو فَلَمَّاقَضِي لِيل جب وه فتم كيا كيا كيا وَقُوْالِلْ قَوْمِهِمْ وه پهرے اپن قوم كى طرف مَّنْذِرِيْنِ وُراتِي مُوسِعٌ قَالُوا لِلَهِ لِلَّهِ يُقَوْمَنَا الهُمَارِي قُوم إِنَّا سَمِعُنَا

كِتْبًا بِهِ ثُلُ بِم نَ عَن اللَّهُ كَتَابِ أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُولِي جَوِنَا وَلَ كُنَّ كُلَّا موى مائية كي بعد مصيدة المائين يديه جوتصديق كرتى بان كتابول كي جواس سے پہلے ہیں یفدی الک الحق راہ نمائی کرتی ہے ت کی وَ إِلَی طَدِيْقِ مُّسْتَقِيْد اورسيد صورات كي طرف يَقَوْمَنَا المريري قوم أجِيْبُوْادَاعِيَ اللهِ بات مانوالله تعالى كى طرف دعوت وين والى وَامِنُوا به اوراس برایمان لا و یَغْفِرُ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوبِکُمْ بِخُشْ دے گاتمہارے گناہ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيْمِ اور بناهد عالم معين دردناك عذاب سے و مَنْ لَا يُجِبْ دَاعِي اللهِ اورجوقبول بيس كرے گا الله تعالى كى طرف بلانے والح كى بات كو فَلَيْس بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ لِي وَهُمْيْنِ عاجز كرنے والا زمين ميں وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ آوَلِيّاتِهِ اورنداس كاكولَى كارسازے أولَيْكَ فِي ضَلِ مُبِينَ يَعْلَى مُرابَى مِنْ بِي-

ا قبل سے ربط:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کوتو حید ہے انکار اور تکبرو غردر کی وجہ تباہ و ہر باد کمیا اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید اور ہمار ہے بیٹیبر کی رسالت کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔

ای سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُمَ اللهُ فَيْمَا اور البعث تحقیق ہم فیلما اللہ تعلق اللہ اللہ تعقیق ہم فیل اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق ال

می کوان میں۔ان کو جیسے وجود دیئے ،جسمانی قوت دی ،مال و دولت دی ، دنیا کی ترقی کے جینے اسباب دیئے ، قیمسے نہیں دیئے ۔ سور ق سبا آیت نمبر ۴۵ میں ہے وَمَا بَلَغُوْا مِنْ اَوْرَئِینَ بِنِی بِیاوگ اس کے عشر عشیر کو بھی جو ہم نے ان کو دیا۔' مشرکین مکہ س بات پراکڑتے ہیں ان کو ق سابقہ قو موں کے مقابلے میں دسوال حصہ بھی مال و دولت اور طاقت نہیں دی۔ بیاس علاقے میں آباد ہیں جہال زراعت کا سرے سے نام تک نہیں تھا۔

تو فرمایا ہم نے ان کوقد رت دی ان چیزوں میں کنہیں قدرت دی ہم نے تم کو ال چيزول ميل وَجَعَلْنَالَهُمُ سَمَعُاقًا أَبْسَارًا وَآفِدَةُ اورتم في بنائ ان كے ليے کان اور آئکھیں اور دل کان سننے کے لیے ، آئکھیں دیکھنے کے لیے ، ول غور وفکر کرنے کے لیے۔ کانوں کے ساتھ حق کو سنتے ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ، ول کے ذریعے حق کو سمجھتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم نعمتیں عطا فر ما ئیں مگر انھوں نے ان کو سمجھ طريق سے استعال نہيں كيا جس كا متيجہ بيہ ہوا فَمَاۤ أَغُني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَاّ اَ بْصَارُ هَمْ وَلَا اَفْهِ دَتُهُمْ قِينَ شَيى ﴿ لَيْنَ نَهُامِ آئِ اَنْ كَانَ اورنه آنكون اور نہ دال کیچھ بھی ۔کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ نہلوگ اندھے، بہرے بن گئے حق کو قبول کرنے کے بجائے انبیائے کرام ملط کی مخالفت شروع کر دی اڈھےالُہ ا يَجْحَدُونَ لِبِالْيِةِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل اند هاوربهر مه و حكم تق و حَاقَ بِهِ مُ مَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُزُ مُونَ اور كَمِيرليان كواس چیز نے جس کے ساتھ وہ شمنھا کرتے تھے۔ وہ قیامت کا ، اللہ تعالیٰ کی گرونت کا ہٰداق اڑاتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیرلیا۔

صرف قوم عادی بات نہیں بلکہ اے کے والواجس توم نے بھی اللہ تعالی کی توحید کا افکار، رسالت اور قیامت کا افکار، احکام الہیکا تسخرا ڑا یا اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا۔
ال سے تم عبرت حاصل کرو۔ اگرتم باز نہ آئے تو تمہارا بھی ویبا بی حشر ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَلَقَدُا هَلَکُنَا مَا حَوْلَ کے فرق الْفَدُی اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے اردگردی بستیوں کو قوم شود ، قوم لوط کو تباہ کیا۔

کے دالے جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے ۔ ان کی طرف دیکھ کرعبرت حاصل کرویہ لوگ بھی تمہاری طرح نافر مان تھے لہٰذاان کوہم نے ہلاک کیااورتم ان کے حالات سے داقف ہو۔

فرمایا وَصَدَّ فَنَاالْا یَاتِ مَعَلَمُهُمْ یَرُجِعُوْنَ اورہم پھرپھرکریان کرتے ہیں آیات کو، دلائل کونا کہ بیلوث آئیں ہدایت کی طرف اور کفر، شرک چھوڑ دیں ۔ مسکلہ تو حید سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے مختلف طریقے اختیار کیے ۔ یہاں فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَ هُمُهُ اللّٰذِینَ پس کیوں نہ مدد کی ال لوگوں کی ال جھوٹے خداوک نے اللّٰہ فَلُولِ اِن اللّٰهِ فَلَانُ مِعُود ۔ تمام اللّٰذِینَ پس کیوں نہ مدوک الله تعالی سے نیچے نیچ تقرب کے لیے معبود ۔ تمام فَرْزِبَاللّٰهِ قَالِی اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَا کے اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَٰ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا مِلْ اللّٰہِ وَلَٰ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَٰ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَلَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اسمی کونیس دیئے۔ برشے کارب ، ند براور متصرف صرف الله تعالی ہے البذا جولوگ الله تعالی کی گرفت میں آ جاتے ہیں ان کوکوئی نہیں بچاسکتا۔ جن کوئم بچارتے ہو، جدے کرتے ہو، جدے کرتے ہو، جا جتیں ما نگتے ہو، مصیبت کے وقت وہ تمہاری کوئی مد ذہیں کر کتے ۔ تو فر مایا ہیں کیوں شددی ان کی انھوں نے جن کو بنایا انھوں نے الله تعالی سے نیچ نیچ تقرب کے لیے الله بن ضاف اُل انھوں نے جن کو بنایا انھوں نے الله تعالی سے ۔ ان میں سے تو کوئی نظر بی ند آیا وہ کیا الدو بن ضاف اُل اُل خدا کا شریک ہوگئے اور کے اور کی اُل کے اور کی نظر بی ند آیا وہ کیا الدو فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے ۔ ان کو الله تعالی نے اختیارات دے دکھے ہیں اور وہ ہماری مدوکر سے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عزیر مائیا ہمیں چھڑ الیس کے اور کوئی حضرت عیسی مائیا کو نجا سے وہندہ ہمیں ہوگئے ہیں اور ہماری ماجات پوری دہندہ ہمیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیا مت والے دن ہمیں ساتھ لے کر جنت ہیں وہ ہمیں ماتھ لے کر حضرت میں داخل ہوجا میں گے۔

حالانکه ساری مخلوق الله تعالی کی محتاج ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا ملائکہ ہوں، نبی، ولی، سب اس کے محتاج ہیں ہے۔ نہ مَنْ فِسی السّلواتِ وَالْآرْضِ آلِمِسْنَ وَ الله عَلَیٰ وَحَدہ لاشر یک کی سوالی ہے۔ 'آلر مین، آسان کی ساری مخلوق الله تعالی وحدہ لاشر یک کی سوالی ہے۔ 'افوق الاسباب نہ کوئی پکار کوسنتا ہے اور نہ کوئی مدد کرتا ہے یہ ان رکا جموعت تھا وَ مَا کَانُوْ اِ یَفْتُرُ وُنَ اور وہ جوافتر اکرتے تھے جومن گھڑت با تیں کرتے تھے اور کرتے ہیں سب ایک تی گئی ویک کا پلندہ ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ الله تعالی وحدہ لاشر یک ہے اس سے سواکوئی عبادت کے وائی نہیں ہے لہذا صرف ای کی عبادت کر واور اس کو پکارو، اس سے ما گو۔ جن قو موں نے الله تعالی نے ان کو ہلاک جن قو موں نے الله تعالی نے ان کو ہلاک

کر دیا کوئی ان کوخدائی گرفت سے نہ بچاسکا۔ آج تم اے کے والو! ان کی عمارتوں کے کھنڈر آ تکھوں سے دیکھتے ہولہذاتم اللہ تعالی کی وحدانیت کوشلیم کرلو۔

تم اشرف المخلوقات موكرنافر مانى كرتے مو اب جنات كا قصدى لو ان ميں خيركى استعداد كم بےليكن وہ قرآن كو سفنے كے ساتھ بى ايمان لے آئے فرمالل وَإِذْ صَرَفَا اللّهُ لَكَ لَفَرَ الْهِ سَلَا فَوْتَ بِعِيمِ ديا بم فَ آپ كی طرف ایک گروہ جنات میں سے متوجه كردیا آپ كی طرف -

شان نزول :

ان آیات کاشان نزول بخاری شریف کی روایت کےمطابق اس طرح ہے کہ آنخضرت مُنْ اللَّهِ كُونبوت ملنے سے يہلے جنات اور شياطين اوپر آسانوں كى طرف آتے م تے تھے اور فرشتوں کی پچھانہ کھی گفتگوین لیتے تھے۔جس دن آپ مَنْ اَلَٰ کَا کونبوت ملی اس دن پہرے بخت کر دیئے گئے۔ جنات میں یہ بات پھیل کہ ہم پہلے او برآتے جاتے تھے سنتے تھے اتی بختی نہیں تھی اب اتن بختی ہوگئی ہے اس کی وجہ تلاش کرو ۔ تو اس سلسلے میں انھوں نے صبیبین کے مقام پر جو جز ائر میں ہے اور بعض نے نینوابھی لکھا ہے جوعراق میں ہے۔ وہاں کانفرنس منعقد کی اور اس برغور کیا کہ ہم پر پابندی کیوں گئی ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں ونو دہیجے۔ان میں سے ایک وفد عرب کے علاقہ میں تہامہ کے مقام پر گیا ان میں سے پانچ جنوں کے نام ہمیں ملے ہیں۔ ابن دریدہ کے حوالے ہے ایک کا نام نشی ، دوسر ہے کا نام ناشی تھا ، تیسر ہے کا نام مناصین ، چوشھے کا نام ماضراور بانبج بي كانام الاهتب تعاران كوعرب كےعلاقے كى طرف بھيجا كيا كہم وہاں جا كر حقيق كروكه بم يريابندى كيول كى ہے؟

ٱتخضرت بتلقيكاس ونت چندساتھيوں حضرت عبدالله بن مسعود رہاتھ، حضرت بلال ہو ہو مصرت زیدین حارثہ ہو ہی ہے ہمراہ تبلیغ کے سلسلے میں طا کف کے سفر پر تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بطن تخلہ کے مقام پر آپ ملکی کے ساتھیوں کونماز پڑھانا شردع کی ۔ اس وفت نہ تو او ان تھی اور نہ یا نچ نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اور عصر کی نمازیں تھیں شام کی نماز فرض نہیں تھی۔ آنخضرت میں آئے نماز میں قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ پیہ یا کچ یا سات یا نو جنات تصلیبین کے مقام سے پہنچے ،عربی جانتے تھے قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت سے متاثر ہوئے اور آسانوں پر جانے کی یابندی کی وجہ بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کی وجہ ہے آسانی راستوں پرسخت پہرے لگادیئے گئے ہیں۔ اور پیر جنات و ہیں ایمان لے آئے۔ نہ آنخضرت مُنْ لِی ان کودیکھا اور نہ صحابہ کرام مَنْ لِی نے ان کو و یکھااور نہ پہاچلا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذَنَتْهُم شَجَدَةٌ جب پہجنات ایمان قبول کر کے مطلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ مَنْ اَنْ اِکْ کُاکُاکُا قرآن س كرايمان لے آئے اور چلے گئے ۔ آنخضرت الليك فجر كى نماز ميں ساتھ آيات سے لے کرسوآ یات تک پڑھتے تھے اور اس ہے کم اور زیادہ بھی ثابت ہیں مگر ائمہ کو تکم ہے مقتدیوں کا خیال رکھیں کہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوں گے ، بیار ، کمزور اور مسافر بھی ہوں گے،حاجت مندبھی ہوں گےلہٰذانماز ہلکی پھلکی پڑھا ئیں۔

جن صحابی ہوسکتا ہے یانہیں:

علمائے کرام کااس میں اختلاف ہے کہ آیادہ جن صحابی کہلائیں گے یانہیں۔جمہور فرماتے ہیں کہ دہ صحابی ہیں اگر چہ آنخضرت مَشَّقِظِ نے ان کونہیں دیکھا مگر انھوں نے تو آنخضرت مَدِّشِظِ کودیکھا ہے ادر صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالبت میں

آنخضرت علی کا کودیکھا ہواور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ صحالی ہے۔اس کے بعدسورہ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جنایت کی بوری تقریر بیان فرمائی ۔ان جنات نے جب واپس جا کرتوم کوڈرایااورایمان کی دعوت دی تو جوان میں سے سعادت مند تنے وہ ایمان لے آئے اور جو انسانوں کی طرح ضدی تنے وہ ایمان نہ لائے ۔ سورة جن آيت نمبر المي ب وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآنِقَ قِ لَهُ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهُ مِن مِين مِن يَكُوكار بَهِي بين إوراس كَ علاوه ليعني بدكار بهي جم مختلف راستول پر ہینے ہوئے ہیں۔'' جنات میں مسلمان بھی ہیں ، یہودی ،عیسائی اور ہندو ،سکھ وغیرہ بھی ہیں۔ جتنے فرقے انسانوں میں ہیںاس ہے زیادہ جنات میں ہیں۔انسان میں خیر زیادہ ہے بہنسبت جن کے۔ چونکہ جنات میں استعداد کم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات میں کو کی مستفل پیغیبرنہیں بھیجا ان کو انسانوں کے تابع رکھا۔ ان کی بود و ہاش بھی انسانوں میں ہے۔ ہرجگہ اور ہم گھر میں رہتے ہیں۔جس وقت نمازی نماز میں سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمة اللہ کہتا ہے تو وائیں بائیں طرف والے نمازیوں کی نبیت کرتا

فقہائے کہام ایکھیے فرماتے ہیں کہ جب انسان جنگل میں اکیلانماز پڑھ رہا ہوتو سلام کے وقت دائیں ہائیں والے فرشتوں کی نیت کرے اوراس کے آس پاس جوموئن جنات ہیں ان کی نیت کرے۔ تو جنات ہرمقام پرموجود ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاِذْصَدَ فَا اَلْاَئِکَ نَفَدُ اللّٰہِنَ اور جس وقت پھیرا ہم نے ایک گردہ آپ کی طرف جنات کا یکٹے عنورے الفران سنتے تھے وہ قرآن بڑے فورے گردہ آپ کی طرف جنات کا یکٹے عنورے الفران سنتے تھے وہ قرآن بڑے فورے فکر آن بڑے موافر ہوئے تلاوت کے وقت قالُقُل کہا انھوں فکر آپ کی جس وقت وہ حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قالُقُل کہا انھوں

نے ایک دوسرے کو انصِتُوا خاموش رہو۔ قرآن پاک کے آواب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس کو خاموش کے ساتھ سنا جائے ۔ پھر نماز میں ہوئی قوسنیا، فرض اور واجب ہے۔ اگر نماز میں کوئی آدمی امام سے ساتھ قرائت کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور نماز سے ہا ہراگرقرآن کریم کی تلاوت ہور ہی ہوتو سنامستحب ہے خاموش اختیار کرے۔

اسی لیے نقبہائے کرام فرماتے ہیں کہ بلندا دازے قر آن کریم کی تلاوت کرنے والا گناہ گارہے کیوں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یاسوئے ہوتے ہیں یاکوئی تعلیم میں نگاہوا ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ تو نہیں من سکتے للبذابلندا واز سے بڑھنے والا بے گناہ گار ہوگا۔ گرقیامت کی نشانیوں میں سے بیجی ہے کہ محدول میں آوازیں بلند ہول گی اور شور ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے قراء فسقة "" پڑھنے والے نافر مان اور فاس ہوں گے۔ " قرآن پاک کا اوب ہے کہ ایسی جگہ بڑھو جہاں لوگ توجہ کے ساتھ سین ، ہوں گے۔ " قرآن پاک کا اوب ہے کہ ایسی جگہ بڑھو جہاں لوگ توجہ کے ساتھ سین ، اور شور ہوگا تو آہت ہر طور ہوگا۔ اور اس بی کہ ایسی جگہ بڑھو جہاں لوگ توجہ کے ساتھ سین ،

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک آ دی بھی نماز پڑھ رہا ہوتو بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا لایہ جُہوزُ بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے خاموثی سے پڑھو۔

ستاب آنزِ آرمِئ بغید مُولی جونازل گائی مولی الیے کے بعد عیسی مالیے کانام بیس ایاس کی وجہ بعض حفرات تو یہ بتاتے ہیں کہ جنات یہودی تصاس لیے مولی مالیے کانام ایادور بعض حفرات کہتے ہیں کہ بنیں اصل بات یہ ہے کہ مرکزی کتاب تو تورات ہی تھی انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل رب تعالیٰ کی بچی کتاب ہے حضرت عیسیٰ مالیے پر نازل ہوئی ہے لیکن ہے تورات کا تمداور ضمیمہ ، اصل کتاب تورات ہی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ جو کتاب مولی میا تین کہ تو کتاب مولی ہے ہیاں کے بعد نازل ہوئی ہے ہے۔ اس کے بعد نازل ہوئی ہے مصدِقاتِ اَبْنِنَ یَدَنْ یُدَنْ وَقَعَد بِنَ کَرِ نِے وَالْی ہے اِن کَتَابُوں کی جواس سے پہلے ہیں۔ جو تصد بی کرنے والی ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ہیں۔

اور می جھی ان کابیان ہے وَمَنْ لَا الْهِبَدَاعِیَ اللهِ اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دینے والے کی بات کو فَلَیْسَ بِمُنْعَجِزِ فِی الْاَرْضِ لَیْسَ بِمُنْعَجِزِ فِی الْاَرْضِ لَیْسَ وَ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کور وہ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ اور یا در کھنا! و کیفسس کہ فیض دُونِ اَ اَوْلِیہ اَ اِللہ تعالیٰ ہے دائی پر یہ کوئی کارساز، کوئی ساتھی ، کوئی پناہ دینے والا۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کے دائی پر ایمان لاؤ تمہاری نجات اسی میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے کے بطن کا میں کے مقام پر مسلمان ہونے کے بعد داپس جا کر تصمیمین کے مقام پر اپنے جنات کور یورٹ چیش کی۔



## أوكثر

يَرُوْاكَ اللهُ الَّذِي عَلَى السّماوتِ وَالْاَرْضَ وَلَهُ يَعْیُ بِعَلْقِبِنَّ
بِقْدِدٍ عَلَى اَنْ يَعْنِی الْمَوْثَى بَلَ إِنَّهُ عَلَى عُلِى مُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿
وَيَوْمَ يُعْرَضُ النّزِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النّارِ الدِّسَ هٰذَا بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ النّزِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النّارِ الدِيمَا كُنْتُمْ تَكَفَّرُ إِنَّ الْحَقَ الْمَاكِنَةُ اللّهُ الْمَاكِنَةُ مُوَّ الْمَاكِنَةُ مُوْكُوْنَ الْمَاكُونَ الرّسَاعَةُ مِنْ اللّهُ الْمَاكُونَ الدُي الْمَاكُونَ الرّسَاعَةُ مِنْ فَعَالًا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ فَي الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمُعْرِقُونَ أَنْ الْمُعْرِقُونَ أَنْ الْمُعْرَالُ الْمُولِ وَالسَّعُونَ فَي اللّهُ الْفُومُ الْفُسِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرِقُونَ أَنْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ فَي الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ فَي اللّهُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْعُلْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِعُونُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ

 تخفقرُ وَ الله وجه من كم كفركرة تع فاضير به آب مبركري المحت فاضير به آب مبركري المحت والله بغيرول نه كما صبركا بوى المعت والله بغيرول نه وكا تشتغ ول لفئه الموركة والمركب المن كه ليه كالمنه في من والله في المنه في المنه

ا ربطآیات:

اس سے پہلے دوسم کے آدمیوں کاذکرتھا۔ ایک وہ جو کہتے ہیں دیب آؤذ عینی اُن اُشکر یَن عَمَّد اللّٰ اللّٰ

فرمایا آ وَلَمْدِیَرَوْا کیاییلوگنیس و کیسے آنّاللّهٔ الَّذِی خَلَقَ السّماوٰتِ وَ الْآرُضَ کہ ہے۔ اَنّاللّهٔ الَّذِی خَلَقَ السّمان اور زمین ۔ اس الْآرُضَ کہ ہے شک اللّه تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اللّه تعالیٰ بات کا انکار کرنے والاتو کافروں ہشرکوں کا ایک فرد بھی نہیں تھا کہ آسمان وزمین اللّه تعالیٰ

نے پیدائیں کے اور اللہ تعالی کے سواکسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ چند دہر یوں کے سواکوئی بھی اس کامنکرنہیں ہے اور بید ہریے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیسب سیجھ خود بہخود ہور ہاہے رب کوئی نہیں ہے ،معاذ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتار ہتا ہے ان بڑی عمروائے حضرات کو یا د ہوگا کہ ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ میں جب روس بورے عروج پر تھا اور اس نے اپنے باطل نظریات منوانے کے لیے یا کچ کروڑ انسانوں کوتل کیارب تعالیٰ کےخلاف بعثاوت کی کہرب کوئی شے نہیں ہےا دراینے ملک ہے دو جناز ہے نکائے ایک خدا کا اور ایک نہ بہب کا۔وہ اس طرح کہ جاریا ئیول پر علامتی چیزیں رخیس اوپر پھول ڈالے اور ہے شارمخلوق بھنگڑے ڈالتی ہو کی ساتھ چلی سرحدیر جا کلاان کولاتیں رسید کیں ، ڈیٹرے مارے اور پھینک کرواپس آ گئے کہ ہم نے خدا اور ندہب کا جنازہ ملک سے نکال دیا ہے۔ یہاں اب نہ ندہب ہے اور نہ ہم خدا کو مانے نیں۔ کچھ عرصہ بعد ہٹلر نے ان برحملہ کر دیا اور روسیوں کواپیا ذلیل کیا کہ وہی ٹیڈر جنھوں نے غدااور مذہب کا جنازہ نکلوایا تھا انھوں نے اعلان کیا کہ ہرفر تے اور مذہب والا اینے ا بے انداز میں دعا کرے کہ اس بلا ہے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب ہملر نے چھتر مارے توان کوخدایا دآیا۔ لیکن مشرکین عرب رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔

مورة الزمرة بيت نمبر ٣٨ باره ٣٣ مين جو لين ساليتهم مَن عَلَق السّلوت وَالْدُوْفَ لَيَقُوْلُنَ اللّهَ "اوراكرة بالن ب في مين سن بيداكيا بة سانول كواور زمين كوتو يقينا كمين كي الله تعالى في في الله تعالى كي والله تعالى كي والله تعالى كي والله تعالى كي والله تعالى المان اور زمين وَلَهُ يَعْلَيْ بِسَلَقِهِنَ اوروه كيس بيكا والنه تعالى الله تعالى المان كو بيدا كي الله تعالى والله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المان كو بيدا كر وجد الله تعالى المان المان المان المان الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المان المان على الله تعالى الله تعالى المان المان على الله تعالى الله تع

آن یہ بھی المقولی کے دوہ زندہ کرے مردوں کو جس نے زمین آسان پیدا کیے ہیں ، دریا پہاڑ پیدا کیے ہیں ، دریا پہاڑ پیدا کیے ہیں وہ زندہ کر دوں کو پیدائیس کرسکتا بنتی کیوں نہیں وہ قادر ہے ایک غلی کی شنی وہ قادر ہے۔ بندوستان پر جب انگریز قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ نے کے لیے کئی فتنے کھڑے کیے ۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنی تبلیغ شروع کی ، مرزا قادیائی سے نبوت کا دعوی کر دایا۔

ديا نندسرسوقي كاقرآن پاك پراعتراض:

آریہ ماج کے مند چے ایڈرویا نندسر سوتی کو کھڑا کیا۔ اس نے اسلام کے خلاف کتاب کھی " حقیارتھ پرکاش" اس کے چودھویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کے جیں۔ بہم اللہ سے لئر والناس تک۔ اس آیت کر یمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بیقرآن سیا اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بیقرآن سیا ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالی چوری کرنے اور زنا کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ چوری ، زنا بھی تو یہ بیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن جونا ہے۔

بانی دارالعلوم دیو بندمولانا قاسم نانوتو ی بیدید نے اس سے مناظر ہے بھی کیے اور العلوم دیو بندمولانا قاسم نانوتو ی بیدید نے اس سے ساظر ہے۔ اس میں اور جوایات بھی بین ۔ حضرت فرماتے جیں کے پیوری تو ہوتی ہے اس میں فیر کی ملک میں پیز ت جی اور جوایات بھی بین ۔ حضرت فرماتے جیں کے پیوری تو ہوتی ہے فیر کی ملک میں پیز ت جی ایسینی تم فیر کی ملک فاہت کرود کیا ہے پھراعتر اض کرنا۔ جب ہے جی ہر چیز اللہ تعالی کی تو این شے میں پوری کا کیا مطلب ہے جو رہی بات زنا کی تو زنا کی تو زنا کی تو زنا کی خرود سے تم رب تعالی کے لیے اعضا مثابت کرود لیل کے ساتھ کے لیے آلات کرنا۔ لہذا قر آن سی ہا ور اللہ تعالی میں جیز پر قادر ہے اور جومنکر میں گیر زنا کی بات کرنا۔ لہذا قر آن سی ہا ور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جومنکر میں

قيامت كان كواس دن معلوم بموجائ الله ويؤم أيغرض الله ين كفر واعلى القار اور جس دن پیش کیے جا کمیں گے وہ لوگ جو کافرین آگ پر محشر والے دن جنت بھی ا سامنے ہوگی اور دوزرخ بھی سامنے ہوگا۔ وَأُذْلِيفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [الشعراء: ٩٠]'' اور قریب کردی جائے گی جنت متقیوں کے و بدرزت الْجَعِیمُ لِلْعُویْنَ '' اور طاہر کردیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ 'ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب میں ہوں گے کہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔ رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا أَلَيْسَ هُذَابِالْحَقُّ كَيَابِيدورَحَ حَنْ بَيْنَ جِ؟ الروقة قَالُوا كَبِيل مِ مَلْهِ کیون بیں حق ہے وربت مارے رب کی سم ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا متلے طلق الْوَعِد قَيْامِت كَا يَهُ يَهُ لَهُ فَنَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا [النازعات ۱۳۴ مرکوگ آپ ہے قیامت کے بارے میں بوجیتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی ۔'' تو آج تو یہ باتیں کرتے ہیں وہاں سب کچھ مان جائیں گے کیوں کہ ہر شے سامنے نظرآ رہی ہوگی فیال رہ تعالی فرمانیں کے فیڈو قواللغذاب ہمَا گُذَتُهُ التَّنِيَّةُ وَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَا سِلْ اللَّهِ كَامَ مَعْلَا مِنْ اللَّهِ كَامَ مَنْ اللَّهِ كَامَ مَن كا والله تعالى كى توحيد كا مرسالت كا ـ

اس سورت میں اللہ تعافی نے تو حید کا بھی فی کر کیا ہے اور رسالت کا بھی اور قیامت کا بھی ۔ اور یہ تینوں اسلام کے بنیادی عقائمہ ہیں۔ ان کو جب آنخضرت لیک بیان فر ، تے جھے تو کا فر آپ ہیلی کو تکلیف بہنچاتے اور ساتے تھے زبانی بھی اور فعلی بھی۔ آپ ہیلی کو دیوان کہتے ، جاد وگر کہتے ، مسحور کہتے ، شاع کہتے ، کا بمن کہتے اور پھر بھی مارتے تھے ، طبعی طور پر انسان کوان چیز وں سے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آپ تا تھی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں فاضیر اُس آب اے نی کریم میں اُس اُس اُس کی کریم میں اُس اُس اُن کی بات کی کریم میں اُس اُس اِس باتوں باتوں پر کھے ماصبر اُ و لَو الْعَرْمِ مِنَ الرُّ سُلِ جیسے صبر کیا بردی ہمت والے بینمبروں نے آب سے پہلے نوح مائی جب لوگوں کوتو حید کی دعوت و سے تو لوگ ان کو پاگل کہد کرو تھے مارکر نکال و سے تھے وَقَالُوا مَبْعَنُونٌ وَازْدَ بِحِرْ [سورة القمر]" اور کہا انھوں نے بید یوانہ ہے اور چھڑک و یا۔ "اور حضرت صالح مائے کو کہا میں و کے آب آب آئیس اُس کے بید یوانہ ہے اور چھڑک و یا۔ "اور حضرت صالح مائے کو کہا میں و کے آب آئیس آئیس اُن ایساً إن بید بروا جھوٹا اور شرارتی ہے۔ "

آنخضرت بیل فی نے جب طائف والوں کوتو حید کی دعوت دی تو انھوں نے آپ سَلِينَا كَے خلاف بڑى غلط زبان استعال كى اور پھروں كى بارش كروى كه آب يتفق لہو لہان ہو گئے۔ والیسی پر جب آپ سے سے سد مارب کے مقام پر بہنے تو آپ سے کے کو کھڑاک (کھڑکا) سامحسوں ہوا، دیکھا تو جبرائیل مالیانی سامنے بیں کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ ملك الجبال صاس كى ۋىونى بہاڑول يرے۔اس نے آگے آكر برى عقيدت کے ساتھ سلام کیا۔ شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس کانام اسامیل منے تھا عرض کرنے لگا کہ میری ڈیوٹی ان پہاڑوں پر ہے اور طاکف میں آپ ہوئی کے ساتھ جو بچھ ہوا ہے اس يررحمان غصے ميں ہے اس نے مجھے بھيجا ہے اگر آپ پيٹي کا جائيں تو ان پہاڑوں کوا بھے ملا دوال کے بیسب درمیان میں کیلے جائمیں ۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آ تخضرت ہائیے گئے فر مایانہیں! ہوسکتا ہے القد تعالٰی ان کوکسی وقت مدایت دے دے یا ان کی اولا و در اولا دکو بدایت و ہے دیے۔ میں صبر کرون گا دن کو کیلنے کا حکم نہیں دیا۔ان کو الميري پيجان نيس ہے اس ليے انھوں نے ميرب پيجھ كيا ہے۔ طائف والے آپ تائيج کے ساتھ اسنے غلط طریقے سے چیش آئے کہ رب تعالی البی علیم ذات کو بھی غصہ آ گیا ،

فرشتے بھی جذبات میں آ گئے مگر آپ مالی نے عبر کیا۔

تو فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے پیٹمبروں نےصبر کیا۔ وَلَا مُسْتَعْجِلَ نَّهُمَهُ اوران کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کے مانگنے میں ۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں جب وہ وقت آئے گاان کی حالت دیکھنے والی ہو گی ۔ فر مایا ڪَاَنْهُ ﴿ يَوْمَهُ وَنَ مَايُوعَ مُدُونَ ۗ كُويا كَهِ صُونَ وه ديكھيں گے عذاب يُوجس كاان ے دعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت دالے دن کافر دوزخ کے عذاب میں جلیں گے وہ یوں محسوس كريس ك كفريلك والله ساعة من نهايد كنبيس رجوه ونيايس مرايك بي گھڑی دن میں مثلاً: دن کے چوہیں گھنٹے ہیں تو کہیں گے ہم دنیا میں ایک ہی گھنٹ رے ہیں۔واقعی آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھنٹہ،منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر کتے اربوں کھر بوں سال ندختم ہونے والی زندگی نه رب تعالیٰ کی نعتیں ختم ہوں گی اور نه عذاب ختم ہوگا۔ وہ ابدالآباد ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔آج جود نیامیں عذاب ما تکتے ہیں اس دن جہنم کے داروغوں ہے کہیں گے دعا كرواي يرورد كاري يُخَفِّف عَنْ إِيومُ الْعَذَاب [موكن: ٣٩] "كوه تخفیف کروے ہم ہے ایک دن ہی عذاب ۔'' وہ نہیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آئے آ تعے رسول تھلی نشانیال لے کر اس وقت تو تم نے ان کی بات نہیں مانی ،تکمبر کیا ،غرور کیا أَنْكُمْ مَكِئُونِ إِنْ رَخِفَ الما "حَمِر إِنْ والله مقام مِين " الله تعالى في يه يا تمل كھول كر سجھائي ہيں۔

فرمایا بَانِعٌ یہ پنجاویناہے۔ ہم نے حق بات تم تک پنجادی ہے۔ ای کے والوااوردوسر کو لواکوئی یہ بیل کہ سکتا کہ مجے خبر نہیں ہوئی فہال یُفالک اِلْلاَالْفَوْهُ

انفيد فنور بيل نبيس بلاک کی جائے گی طروہ قوم جونا فرمان ہے۔ جورب تعالی کے احکام نبیس مانے وہ بلاک ہوں گے۔ دنیا میں بھی بلاکت، قبر میں بھی بلاکت، آخرت میں بھی بلاکت ۔ آئی سمجھ جاؤ ورند ساری عمر باتھوں کو دانتوں ہے کا نبیخ رہو گے ۔ سورہ فرقان آیت نمبر به عبارہ ۱۹ میں ہے ویو می نیعضُ الظّالِم علی ید دی " اور جس ون کا فیص کے فالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ ہے کاش کہ میں فلاں کوساتھی نہ بناتا کا فیس کے فالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ ہے کاش کہ میں فلاں کوساتھی نہ بناتا بینیمبر کا داستہ اختیار کرتا۔ "آئی بواقیق وقت ہے اس کا ایک لی بھی ضائع نہ کرو۔ اپنی بھی اسلاح کی جمی فلار کرد۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافہ مائے۔ اسلاح کی جمی فلار کرد۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافہ مائے۔ آئی ہوروز جمعرات ۱۱ ربیج الاول ۱۳۵۵ میں ہارتے ۱۸ اربارج ۱۰۵۰ء

اٹھارھویں جلد کلمل ہوئی۔ والحمٰد لله علی ذلک (مولانا)ممرواز بلوچ

مهتم مدرسه ريجان المدارس، جناب رود، گوجرانو الاب

\*\* CONTRACTOR